و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه

## بِنُ مِ اللَّهِ الرَّجِينَ الرَّجِيمَ .

# روزانه درس قرآن پاک

تفسير في المنفت سورة المنفت متي المنفت الزمر سورة الزمر سورة المومن المومن (مكل)

جلد سکا

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال صفرر قدس مولانا محمر سمرفراز حال الله الله خطیب مرکزی جامع مجدالمعروف بوبژوالی ککمو گوجرانوالد، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ ذخيرة البخان في فهم القرآن (سورة الفَّقْت بص، زمر بمومن، كمل) افا دات \_\_\_\_ شخ الحديث والنفير حفرت مولا نامحمر فراز خان صفدر بينالله مرتب مولا نامحمر فواز بلوج مدظله، گوجرا نوالا مرورق \_\_\_\_ محمد خاور بث بگوجرا نوالا كيوزگ \_\_\_\_ معمد صفد حميد

تعداد \_\_\_\_ گیارهسو[۱۱۰۰] طبع \_\_\_\_ دوم

قيمت \_\_\_\_

طابع وتاشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند براورز بسيطلائث ثاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

۱ ) والی کتاب گھر، أرد وباز ار گوجرانو الا ۲ ) اسلامی کتاب گھر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانو الا

۳) مكتبه سيداحد شهيد، أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

ہندۂ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفراز خان صفد ررجمہ اللہ تعالیٰ کاشا گردہمی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر ملقمان الله مير صاحب حضرت اقدس مخلص مريداور خاص خدام ميل

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے شلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو سج بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ جوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رضائے اللی ہے ، شاید میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فعیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر مجنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے کیکر ہا ہر آ رہے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے۔ ادر دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' ذخیرۃ البنان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب محکمہ وحضرت کے باس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تبین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمہ سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ مکھٹو والوں کے اصرار پر میں یہ درس قرآن پنجائی مشکل اور درس نے ابن جانی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں نتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم-اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھےاس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کو محمد مردر منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کو محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے میکام رکھا اُس نے کہا کہ میں میکام کردونگا، میں نے اسے بچر بات کریں گے۔ و بی علوم نے اسے بچر بات کریں گے۔ و بی علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں نتقال کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علی اللّٰدہ وکر کام شروع کر دیا۔

میں بنیا دی طور پر دنیا وی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا
فیض علا ربانیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائش بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانو الدکی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال
وشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا تحدصا حب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یا زیادہ
ہی الجھن پیدا ہوجاتی تو براہ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر دفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس جوتا تھااور یا د داشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا ذخيرة الجنان اهل علم سر گزارش

حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے گئر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں اس لئے ہیں۔ جسیا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کواچوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیساتھ میں بذات خوداوردیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط ک نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکرا نتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان میں اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن بی اصلاح ہو سکے۔

العارمن .

محترنواز بلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

| القلقة |                                       | ذخيرة الجنان |
|--------|---------------------------------------|--------------|
| 56     | كرب عظيم سے مراد                      | 18           |
| 57     | حضرت ابراهيم ملبيع كالمخضرتعارف       | 19           |
| 61     | كواكب برستى                           | 20           |
| 62     | حضرت ابراتيم ملبيه كاامتحان           | 21           |
| 67     | بجرت حضرت ابراہیم مالیا <u>ن</u>      | 22           |
| 68     | حضرت ابراميم مانيايه كاايك اورامتحان  | 23           |
| 72     | حصرت اسحاق ماليكيم كي خوش خبرى        | 24           |
| 77     | حصرت موی ملابع اور بارون ملابع کا ذکر | 25           |
| 80     | حضرت الياس مانسيي كاتذكره             | 26           |
| 81     | حضرت علی ہجو ری میلید کی تعلیم        | 27           |
| 84     | ملا باقر مجلسی کی مغلظات              | 28           |
| 84     | حضرت لوط مات على الأكر                | 29           |
| 89     | حضرت يونس مالبيني كاذكر               | 30           |
| 91     | حضرت يونس مدنسين كاوطيفه              | 31           |
| 94     | تر د پیرمشر کین                       | 32           |
| 100    | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے      | 33           |
| 101    | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                     | 34           |
| 104    | صدانت قرآن                            | 35           |
| 107    | اختيام سورة صافات                     | 36           |
| 111    | سورة ص                                | 37           |
| 112    | وجدتسميه سورة ص                       | 38           |
| 115    | آنخضرت ملين كم مجزات                  | 39           |

i

| الضَّفَتِ        | 9                                                 | ذخيرة الجنان |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 121              | ربط آيات                                          | 40           |
| 122              | کفار کی فکست                                      | 41           |
| 123              | مر شته اتوام کے واقعات                            | 42           |
| 127              | تذكره حضرت داؤو ملاسيام                           | 43           |
| 133              | تغيير مردود                                       | 44           |
| 135              | تغييرمقبول                                        | 45           |
| 140              | المخضرت مُنْ اللِّينَةِ سے بہود بول کے تین سوالات | 46           |
| 144              | ربطآ یات                                          | 47           |
| 147              | حضرت داؤ دماليي كاواقعه                           | 48           |
| 149              | حضرت سلیمان البیام کی آ ز ماکش                    | 49           |
| 153              | ما قبل سے ربط                                     | 50           |
| 154              | تذكره حضرت الوب منسين                             | 51           |
| 159              | حضرت ذوالكفل ملط كوذوالكفل كهنه كا دجه            | 52           |
| 162              | ربط آیارت                                         | 53           |
| <sub>1</sub> 163 | حصرت ابو بمرصد بق بناته کی فضیلت                  | 54           |
| 165              | عذاب جبنم                                         | 55           |
| 172              | انبیا و منابط کے معجزات                           | 56           |
| 173              | المخضرت النبيك كم مجزات                           | 57           |
| 176              | قبولیت دعا کی شرائط                               | 58           |
| 178              | الجيس كي ضداور بهث دهري                           | 59           |
| 182              | ایاز کی زمانت                                     | 60           |
| 187              | لمحدين كااعتراض                                   | -61          |

•

| الغسفمت | 1•                                                            | اذخيرة الجنان |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 189     | اختيام سورة ص                                                 | 62            |
| 193     | سورة الزمر                                                    | 63            |
| 195     | وجبتهميه سورة الزمر                                           | 64            |
| 197     | مشرکین کی تر دید                                              | 65            |
| 199     | مسلة وسل                                                      | 66            |
| 201     | مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى                        | 67            |
| 204     | تخلیق انسانی                                                  | 68            |
| 209     | آخرت میں نیکی کی قدروقیمت                                     | 69            |
| 218     | عبدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیماہے               | 70            |
| 219     | ايبالفظ جس سے غلط معنی مرا دليا جاسكتا ہواس كا بولنا سجي نہيں | 71            |
| 227     | ربطِآيات .                                                    | 72            |
| 229     | سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں                           | 73            |
| 234     | فذرت خداوندي سر                                               | 74            |
| 239     | ویل نامی طبقه جنهم کی گهرائی                                  | 75            |
| 241     | ایک رات میں کمل قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرات                 | 76            |
| 246     | ربطآيات                                                       | 77            |
| - 251   | شرک کی مثال                                                   | 78            |
| 254     | عقيده حياتُ النبي عَلْقِيقِ                                   | 79            |
| 255     | مما تیوں کی تاویل باطل                                        | 80            |
| 260     | منكرقر آن كون                                                 | 81            |
| 262     | الم حضرت ابو بكرصد يق ين و كومد يق خود خدان كها               | 82            |
| 275     | سفارشیوں کی اقسام                                             | 83            |

| القلفت | . 11 .                                      | وخيرة الجنان |
|--------|---------------------------------------------|--------------|
| 282    | ربطآيات                                     | 84           |
| 286    | واقعهقارون                                  | 85           |
| 292    | حقوق الله اور حقوق العباد كامسئله           | 86           |
| 296    | قرآن پاک کارد منااور محما برمسلمان رفرض ہے  | 87           |
| 312    | ميدان حشر كامنظر                            | 88           |
| 314    | موثين كاحال                                 | 89           |
| 319    | الختبام سورة الزمر                          | - 90         |
| 323    | سورة الموس                                  | 91           |
| 324    | مر دموس کی حق گوئی                          | 92           |
| 326    | صفات بارى تعالى                             | 93           |
| 328    | اسلامی احکام کے خلاف وہن سازی               | 94           |
| 331    | حضرت منظله بن صفوان عادي بركيا جانے والاظلم | 95           |
| 334    | طلائكة الشكاذكر                             | 96           |
| 335    | حالمين عرش كى دعا                           | 97           |
| 337    | كافرين كاحال                                | 98.          |
| 343    | توحید کے دلائل                              | 99           |
| 345    | محمت وحی<br>ا                               | 100          |
| 352    | گرفت خداد تدی                               | 101          |
| 353    | قوم صالح مليم كاذكر                         | 102          |
| 355    | موی مان کاقصه                               | 103          |
| 358    | دوقو ی نظریے                                | 104          |
| 362    | مظلوم کی مدد کرنا                           | 105          |

| المُفْتِ | 11                                                       | ذعيرة الغنان |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 363      | مردمومن کی تقریر                                         | 106          |
| 364      | قادياني دجل                                              | 107.         |
| 365      | مردمومن کی عزید گفتگو                                    | 108          |
| 370      | ، ما قبل سے ربط                                          | 109          |
| 371      | مزيدمرومومن كي تقري                                      | 110          |
| 373      | موی مانید کام فرو                                        | 111          |
| 379      | ونیا کی بے ثباتی                                         | 112          |
| 381      | قبوليت عمل كي شرائط                                      | 113          |
| 383      | مر دمومن کی حفاظت                                        | 114          |
| 387      | فرعو نيول كاانتجام · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 115          |
| 388      | تالع ومتبوع كاجتملزا                                     | 116          |
| 391      | نفرت خدادندي                                             | 117          |
| 396      | علمي ميراث :                                             | 118          |
| 397      | اجتهادى غلطى پرتنبيد مع شان نزول                         | . 119        |
| 399      | اہل حق کے مثانے کے منصوبے                                | 120          |
| 401      | منكرين قيامت كوسمجعانا                                   | 121          |
| 407      | ا ثبات توحید کے دلائل                                    | 122          |
| 409      | دومری د <sup>لی</sup> ل                                  | 123          |
| 410      | شركيفرافات                                               | 124          |
| 413      | توحيد بارى تعالى "                                       | 125          |
| 416      | آيات البير مس مجادله                                     | 126          |
| 419      | مشرك الله تعالى كي ذات يح مشرضين                         | 127          |

| الضفت | [P                                    | ذخيرة العنان |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 425   | مشركين كاممله كرنا                    | 128          |
| 426   | "ملقين صبر                            | 129          |
| 427   | نغی علم کل                            | 130          |
| 428   | نغی میتارکل.                          | 131          |
| 429   | تو حيد باري تعالى                     | 132          |
| 433   | درس غبرت                              | 133          |
| 435   | تحكيم ستراط كالخر                     | 134          |
| 437   | حالت نزع میں ایمان معترفہیں           | 135          |
| 439   | انعثنا م سورة المومن                  | 136          |
|       |                                       |              |
|       |                                       |              |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
|       | ,                                     |              |

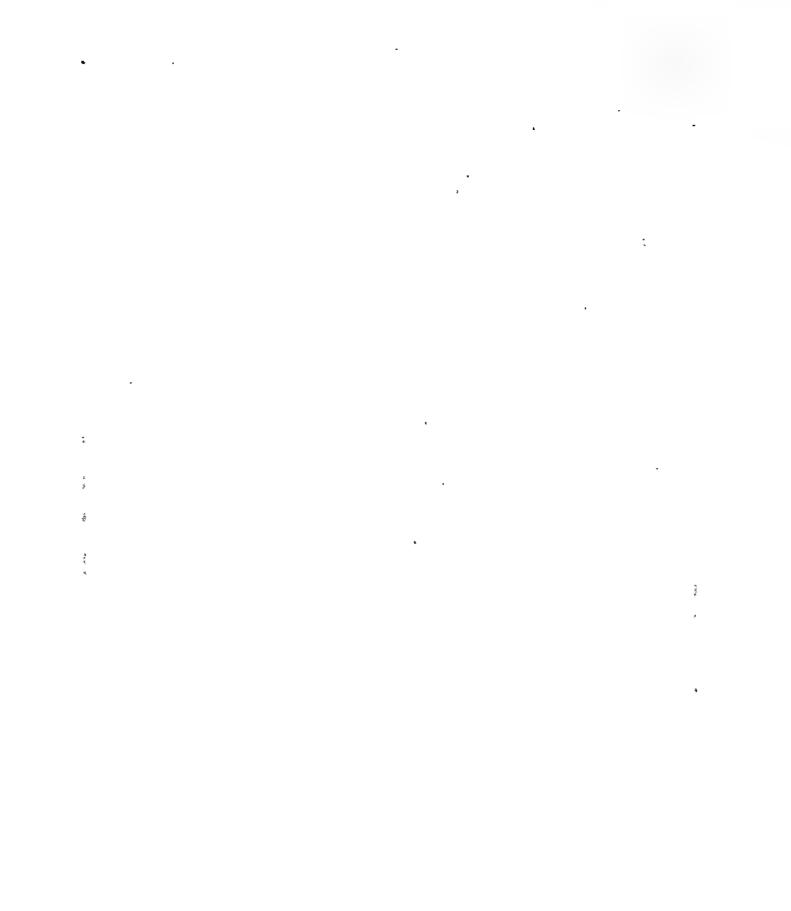

į

بسنا لله البخوالي وير

تفسير



お来る中の中である。

(مکمل)

(جلد الم

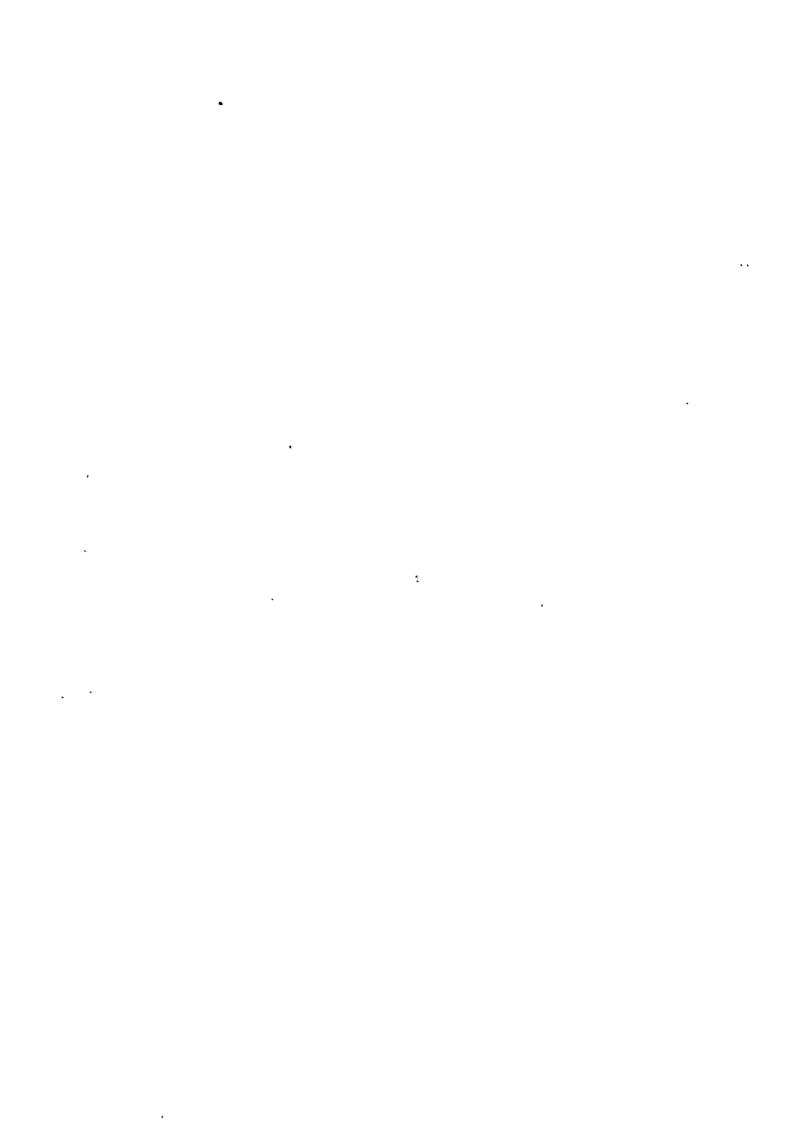

## ﴿ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلِّيَّةً ٢٥ ﴿ رَوْعَاتُهَا ٥ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

## بسُمِ اللهِ الرَّحْمُرِ وَ الرَّحِيْمِ ٥ وَالصَّفَّتِ صَفًّا أَفَالرَّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ إِلْهَكُمُ لَوَاحِدُ قُرْبُ التَّمُونِ وَالْكَرْضِ وَمَابِيْنَهُما وَرَبُ الْمُعَارِقِ قَ ٳؾٚٵڒؾؾٵٳڛٙؠٳ؞ٳڷڰؙڹؽٳؠڔؽڹڂ؞ٵڷڰۅٵڮؠ۞ۅڿڣڟٵڡٚڹڰؙۣڷۺؽڟڹ مَّارِدٍ ﴿ لَا يَسْتَمْعُونَ إِلَى الْمَلِا الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب الْأَدْحُورًا وَلَهُمْ عَذَاكِ وَاصِكُ فَالْأَمَنْ خَطِفَ الْخِطْفَةُ ۗ فَاتَيْعَ دُشِهَا كِ ثَاقِتِ عَاسَتَفْتِهِ مَراهُ مُراشَكُ خَلْقًا آمُرَمِّنَ حَكَقْنَا النَّاخَلَقُنْهُ مُ مِن طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ فَ وَإِذَا ذُكِّرُوْالَايِنُ كُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوَا إِنَّ يَنْتُسَانِعِرُونَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ هِنَ ٱلرَّسِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ عَلِدَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عِلِنَا لَمَبْعُوْتُونُ ٳۜٵؙٵٷؙؽٵٳڵۅۜڵۏۘڮ؈ٛؖڠؙڵڹۼ؞ٛۅٳؽؾؙۄؙۮٳڿۯۏڹ۞۫ٵؙؠٞٵۿؽڒۻٛۊ۠ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوْا يُولِكُنَّاهُ لَا ايُومُ الدِّيْنَ ﴿ هذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكُنِّ بُوْنَ ﴿

وَالصَّفَّتِ فَتُم ہے صف باندھنے والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا

پھرتلاوت كرنے والول كى ذكركى إنَّ إِنْ اللَّهُ كُمْ لَوَاحِدٌ بِشُك اللَّهُ الله البته ایک ہی ہے. رَبُّ الشَّمُوٰیتِ وَالْأَرْضِ وه رب ہے آسانوں کا اور زمین کا وَ مَا رَيْنَهُمَا اور جو يُجهان كورميان ميس م وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اوررب بمشرقول كا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِشُك م فِيم ين كيا آسان دنيا كو بزينة الكواكب ستارول كازينت كماته وَحِفْظ اورهاظت ہے مِنْ کُلِّ شَيْطُن ہرشيطان ہے مَّارِدِ جوسرَش ہے لَايَسَّمَّعُونَ نهيس سن كت إلى الْمَلَا الْأَعْلَى الماء اعلى كى بات كو وَيُقْذَفُونَ اور سِيكَ جاتے ہيں مِنْ كُلِّ جَانِب برطرف سے دُحُورًا بھگانے كے ليے وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے دائی اِلّامَ نَحَطفَ الْخَطْفَةَ مُرْجِس نَه ا حِك لياسى بات كو فَأَتْبَعَهُ يس اس كے يجھے لكتاب شِهَابُ ثَاقِبٌ ستاره جِمكتابوا فَاسْتَفْتِهِمُ لِيل آپان سے يوچيس أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا كيابيزياده تخت بين بناني مين أَمْمَ فَي خَلَقْنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقُنْهُ خُو بِحِثْک ہم نے پیدا کیاان کو مِّنْ طِيْنِ لَازِبِ جَيِكُ واللَّارے مِن عَجِبْتَ بلكم آپ تعجب كرتے بين وَيَسْخَرُ وْنَ اوروه مُصْمُ الرَّتِي بِينَ وَإِذَاذُ كُرُوا اور جب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ تُوتْقِيحت حاصل بْهِيل كرتْ وَإِذَارَا وْالْيَةُ اور جس وقت و كم من من الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله عنه وَ قَالُوا الله عنه وَ قَالُوا الله

اور کہتے ہیں اِن هٰذَ آئیس ہے یہ اِلاسِ حُرِّمَ بِیْنَ گرجادو کھلا اِلَا اور ہوجا کیں گے می مِنْنَا کیا جب ہم مرجا کیں گے وکے نَا اَتُرَابًا اور ہوجا کیں گے می قوعظامًا اور ہمیاں عِلِنَا اَمَنِعُو تُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اَوَابِنَا وَیَا اَلْاَقَ لُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گا اَوَابِنَا وَیَا اَلَا اَلْاَقَ لُونَ کیا ہمارے آباؤا اجداد بھی جو پہلے گرد بھے ہیں قُل نَعَمُ آپ ہمدیں ہاں وَائْتُمُدَا خِرُونَ وَاجِدَةً وَاجِدَةً وَابِدَ ہُوں ایر مِن ایک ہوگ فَلِنَّمَاهِی پی فَلْدَا هُمُدُ پُنْ ہُوں کے دوہ زَجْرَةً وَاجِدَةً وَابِدَةً وَابِدَ ہُوں ایک ہو کے وَقَالُوٰ اور کہیں گی نِنْ اُلِی اَلَٰ اِلْمُوں ہمارے اوپ هٰذَا یَوْمُ اللّٰدِیْنِ بِیَوْبِدِ لِحَادِن ہے مُنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللل

اس سورت کانام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں صففت کالفظ موجود ہے۔ ہی کی وجہ ہے اس کانام صففت ہے۔ اس سے پہلے پہپن (۵۵) سور تیل نازل ہو چکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ کرع تھیں اس کانمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ واوقسیہ ہے۔ وَالصّفَتِ صَفّا فَتم ہے صف بائد ھے والی جماعتوں کی قطار بناکر۔

مىائل قتم :

قتم كے متعلق مسئلة بحوليس مكلف تلوق كے ليے قاعدہ يہ ك .: من حسلف ليعتبر الله فقد الله فقد الله قد الله فقد الل

شرک کیا، وہ شرک کامر تکب ہوا۔ ' نبی کی شم، رسول کی شم، کعب کی شم، باپ دادے کی شم، دودھ اور پوت کی شم اٹھانا؛ بیسب ہمارے تمہارے لیے ناجا کر اور شرک ہے۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونیس ہوتا وہ کسی کام کلف نہیں ہے لا یہ نئی گئی گئی گئی ہے گئی ہے تا ہا کہ است کی گئی گئی ہے اور یہ سنگ گئی گئی ہے اور یہ سنگ گئی ہے اور کہ شم اٹھائی یہ سنگ گئی تا ہوتی مطال کیا جائے گا۔ ' اللہ تعالی نے بہت ی چیزوں کی شم اٹھائی ہے۔ مثلاً عصر کی ، فجر کی ، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی وشم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جماعتوں کی جوصف باند صنے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جماعتوں کی جوصف باند صنے کوالی ہیں قطار بناکر فالڈ پیر نے اور خرا اور جھڑ کئے والی ہیں جھڑ کنا فالڈ پیلیت ذِکھ ا

## طفّت کی مراد:

اب صفول ہے کون ی صفیل مرادین ؟ ایک تغییر بیہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مرادی ہیں کھر میں کہ بین کھر ہیں کہ بین کہ نمازی جب صف باند ھے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جھڑ کتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کر نے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو جھڑ کتے ہیں، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ جم نماز کے لیے جارہے ہیں۔ دوسری تغییر بیہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہروقت صف بستہ منتظر رہتی ہیں فالڈ چڑ ہے آ اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ بلاتی ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ بلاتی ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ وہ او پر جاکر عالم بالا کی بات نہ س سکیس یا با دلوں کو فرشتے زہر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے بادلوں کو کوڑے میں اور جدھر بارش بر سانا مقصود ہوتی

بادهر ما نك كرف جات بين اورساته ساته سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْنِ وَ سُبْحَانَ اللهِ الْسَعَظِيْسِم كَيْسِيجِ بهي يرْصة بين - توايك تفسير كے مطابق نمازیوں كی تفیس مراد بیں اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عجابدین کی مقیس مراد ہیں مجاہدین کی جماعتوں کی قطار اندر قطار مفیس باند صنے کی شم ہے پر جھڑ کتے ہیں کا فروں کو جھڑ کنااور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں ،نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اوردوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی متم اٹھا کر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّ اله عُدْلُوَاحِدٌ بِ شُكتمهارامعبودايك بى بدنمازى نماز الله اكبر سے شروع كرك ، مجامد جها والله اكبري شروع كرك ، فرشة سُبْحَانَ الله وَ بحَمْدِ وَسُبْحَانَ الله العظیم كتبيج يره كرايخ قول وفعل سے ثابت كرتے ہيں كمالله ايك بى باوروه كون مع رَبّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جورب م آسانوں كا اور زمين كا وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو کھان دونوں کے درمیان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں

## مشارق کی مراد:

قرآن پاک میں مشرق کالفظ مفرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۵ امیں ہے وَلِلْہِ الْسَمَشُوقُ وَالْسَعُوبُ وَاللَّالَةُ وَالصَّعِيْبُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُولِ وَاللَّالِمُل

میں پہنے گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیخہ آیا ہے کہ روز انہ سورج کے سینے سے مرادیہ ہے کہ روز انہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ سے ،کل کوٹ خضری سے ، پرسول وزیر آباد سے بنواس اعتبارے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیّنَاالسّمَاَءالدُنیّا بِشُکہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بِزِیْنَةِ الْکُوَاکِ سَتاروں کے ساتھ آسان کوکس طرح مزین الْکُواکِ سَتاروں کے ساتھ آسان کوکس طرح مزین کیا ہے تواس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بلب تاریح ذریع جھت کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اوریہ بھی تفسیر ہوتے ہیں ای طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اوریہ بھی تفسیر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اوریہ بھی تفسیر کرتے ہیں جھے: محصلیاں یانی میں۔

#### شيطانول سے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفْظَاهِنَ کُیْ شَیْطُنِ مَّارِدِ اور حفاظت ہم ہر سر شیطان سے۔
شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہم کریس مَنی کُیں جَانِی الْمَالِا الْاَعْلَی نہیں س سکتے
وہ ملاء اعلیٰ ، بالا جماعت کی بات و یُقَدِّدُون مِن کُیں جَانِی اور بھینکے جاتے ہیں ہر
طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپن مخلوق کے لیے جو
فیصلے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو
کرتے ہیں۔ تو جنات ان کی گفتگو سننے کے لیے او پر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین
کورب تعالیٰ نے اڑنے کی طافت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طافت دی

ہے۔ آدمی کی شکل، کتے بلے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیاوپر جاتے ہیں تو ان پرآگ کے شعلے چھنکے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے کوئی تجمل جاتا ہے کوئی زخی ہوجاتا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے مگروہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے:

کوہ پیالیعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مردہوتے تے اب عورتیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک تو آسان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اورتیسرافا کمہ قبیب ان تی تو خیر دنیا بہت ترتی النجل ایمان اور سمندر کا سفر کرگئی ہے، سائنس بہت ترتی کرگئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی داونے کرتے تھے۔

توفر مایا بھی جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُمُوْرًا بھانے کے لیے۔ او پر سے شعلے پڑتے ہیں قَلَهُ مُرَعَدُا ہِ قَاصِبُ اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تارہان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَن خَطِفَ اللّٰهَ فَطُفَهُ مَا مُرْجَى نے اچک لیا کسی بات کو فرشتوں کی آپس کی گفتگو کے دوران اللّٰهَ فَطُفَهُ مَا مُرْجَى نے اچک لیا کسی بات کو فرشتوں کی آپس کی گفتگو کے دوران فَانْبَعَهُ بیں اس کے چھے لگتا ہے شِهَا ہِ ثَاقِبُ ستارہ چمکتا ہواان کو مارنے کے لئے۔

#### اثبات ِقيامت :

پہلے تو حید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ھی بھات کے ما تُوعَدُونَ [مومنون: ۳۱]'' بعید ہے یہ

بات بعیدہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجا تا ہے۔''اورکل کے سبق میں گزر چکا ہے ؛ کہتے تھے مَنْ يَحْي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْم [سوره يُلِين ] ' أن بوسيده برُيول كوكون زنده كريّ كا؟ " الله تعالی فرماتے ہیں فائستَفْتِهم پس آب ان سے یوچھیں ان سے سوال کریں اَهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمْ قَرِي خَلَقْنَا كَيابِهِ زياده سخت بين پيدا كرنے كے لحاظ ہے باجو خلوق ہم نے بیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فَیکُون کی بات ہے۔ یہ خلوق کی نبت سے جات ہورہی ہے کہ تمہارے نزدیک ان میں ہے کس چیز کا بنانامشکل ہے؟ اِٹّا خَلَقُنْهُ مُرمِّن طِین لّا زب بے شک ہم نے بیدا کیاان کو جیکنے والے گارے ہے، لین دار گارے ہے۔ اللہ تعالی نے ساری زمین ہے مئی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ،سرخ بھی تھی؛ کچھچھپڑ (جوہڑ) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیزہ جگہ سے تھی ۔التد تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھااور کئی سال ای طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے کیلی مٹی ،گارا۔ پھردہ خشک ہوکر بجنے لگ گئ فَتَخاد کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں [رحمٰن: ۱۲] پھراس گارے کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ لیا وکی قب خیل قبنیا , الْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِّنْ طِيْن | مومنون: ١٣] " اورالبتة تحقيق بهم نے پيدا كياانسان كو مٹی کےخلاصے ہے۔'اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ کا ڈھانچا بنایا۔ فر مایا بن عَجِبُتَ الله آب تعجب كرتے ميں ان كے انكار يركه بيلوگ تو حيد كا كيوں انكار كرتے میں، قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ وَیَسْخَرُونَ اور وہ صلحا کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُ وُالَايسَذْكُرُ وْنَ<sub>.</sub> اورجس وقت ان كويا دد مإنى كرائى جاتى ہے تو نصيحت حاصل نہيں رتے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالی نے انہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرمات بين أوكم يكر الإنسانَ أنَّا خَلَقْتُ مِنْ نُطْفَةِ [لیبین: ۷۷]'' کیانہیں ویکھاانسان کہ بے شک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔'' یہ ال كى حقيقت بادر حال بين كم وإذارًا واليَّة يَسْتَسْخِرُونَ اورجب بيديكمة بين كوئى نشانى تو بنسى ارُات بين وقَالُوَ الركت بين إنْ هٰذَ الْاسِحْرُ مُبِينَ اللهِ نہیں ہے بینشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو!اس سے بڑی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات كاجا نددونكرے ہوگيا اورسب نے آنكھوں سے ديكھا كەايك ككرامشرق كى طرف ہاور ووسرامغرب كي طرف بيكن انهول نه كها سيخو مُستّبيرٌ [القمر: ٢٥]" بيجادو ہے جوسلسل جلاآرہا ہے۔'انساف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے بوی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے میں اور کتے ہیں کنہیں ہے یہ مرکھلا جادو عِلاَدَامِنْنَا کیا جب ہم مرجا میں کے وَکُنَا تُرَابًا قَعِظَامًا اور بوجائيس مع من اور مديال - كوشت كل سرجائ كااور من مين رل مل جائے گا اور صرف مِدیاں رہ جائیں گی عِلِنَالْمَبْعُو تُونِ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اَقَابَا وَابَا وَابَا وَابُونَ اوركيا مارے باب دادا بھی جو يملے كرر كے بيں ده زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہول گے؟ یہ بات جاری عقل میں ہیں آتی۔

الله تعالى نے جوابا فرمایا گل آپ کہددیں نعمة وَ اَنْتُهُ دَاخِرُونَ بال اورتم ذلیل ہوگاں انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب قیامت کادن آئ گا فَاِنْهَ اهِی رَجْرَةٌ وَ اَحِدَةٌ بیں پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگا ایک ہی۔ پس ایک ہی دفعہ بگل خَرْقَ وَ احِدَةٌ وَ احِدَةٌ بین پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگا ایک ہی۔ پس ایک ہی دفعہ بگل جگا قاِذَا هُمْ يَنْظُرُ وَنَ لِيس اچا کہ وہ سب و کمار ہے ہوں گے۔ سب کے سب بی قرول سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کے سب این قبرول سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کے اور ذیل وخوار ہو کر سن ای طرف جا کیں گے۔ سب سے سب کے سب کی دور نے کی کو کا کو کو کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی کو کو کو کی دور کو کی دور کی دور

چودھراہٹ اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی انانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ کھتے ہوئے وَ قَالُوٰ اور کہیں گے یو یُلْنَاهٰ ذَایَوْمُ الدِّینِ ہائے افسوس ہمارے اوپر، یہ توبدلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے پیمبر، اس کے ساتھی واعظین ، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے مُلْدَایَوْمُ الْفَصِلِ الَّذِی کے نُدُو یہ تُکَدِّبُونَ ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کوئم جھنلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حساب کتاب ہو گا۔ اب دیکے لویہ فیصلے کا دن آچکا ہے اور تم جو پھرکرتے رہے ہو تہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔

\*\*\*\*

### المشرواالذين

ظلموا وازواجهم وماكانوا يعبد ووقص دون الله فاهدوهم الى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ فَ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُ مُ مِّنْ وُلُونَ فَمَالَكُمْ } ٧٣٤٤٥٥٥٠٤١٥ هَمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِهُ وَنَ وَاقْبُلُ بِعُضُهُمْ على بَعْضِ يَتَكَاءُ لُونَ ۗ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْ تُمْ يَانُونَا عَنِ الْبَعِينَ ٩ قَالُوْ اللِّ لَكُرْتَكُونُوْ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَّ بِلْ كُنْتُمْ قُوْمًا طِغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۗ إِثَالَا إِنَّوْنَ ﴿ فَأَغُولِينَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُولَنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِن فَ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون ﴿ إِنَّاكُذُ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لِآلِكَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ فَوَيُقُوْلُونَ أَبِيَّا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ عَجُنُوْنِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّ قَ الْمُنْسَلِينَ ﴾ الْكُمْ لَنَ آيِقُوا الْعَنَ أَبِ الْأَلِيمِ الْمَالِيمِ الْأَلِيمِ

لَکُمْ مَهمیں کیا ہوا ہے لاتنا صَرفن ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے بَلْ هَدُ الْيَوْمَ بَلْكُهُ وه آج كِون مُسْتَسْلِمُونَ فرمال بردار مول كَ ق أَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ اورمتوجه مول كان ميں سے بعض بعض كى طرف يَّتَسَاّءَلُوْنَ اورسوال كريس كَ قَالُوْا وه كبيس كَ إِنَّكُمْ فِي شَكْمَ كُنْتُمْ تَأْتُونْنَا تُم آتے تھ ہارے پاس عَنِ الْيَمِيْنِ قَسَم الله الله ہوئے قَالُوا وه كهيل كَ بَلْلَهُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بَلَكْمُ يَصِمُ ايمان لانے والے وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِن اور نبيس تقامارے ليتهارے اوبركوئى زور بل كُنْتُمُ قَوْمًا طُغِيْنَ بلكه تقيم سرك قوم فَحَقَّ عَلَيْنَا پس ثابت ہو چی ہارے اوپ قول رَبِّنا ہارے رب کی بات اِنَّالَذَ آبِقُونَ ا بِشُك مِم يَكُصُ والع بن فَاغُو يَنْ الْحُدُ لِي مَم فَي مُراه كياتم كو إِنَّا كَتَّا عُويْنَ بِشُكَ بَم بَعِي مُراه تَعِينَ فَإِنَّهُمْ بِي بِشُكُ وه يَوْمَهِذِ اس ون في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن السِّع مول كم إنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْدِمِينِ بِشَكَ بَمُ الى طرح كرتے بين مجرموں كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوا بِمُثُلُوه عَظِي إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كَهاجا تاتهاان كو لَآلِلهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّه الله كوئى نبيس المرمرف الله يَسْتَدُون تكبركرت تع وَ يَقُولُونَ اوركتِ عَ أَيْنَالْتَارِكُونَ الرَّحِقِ أَيْنَالْتَارِكُونَ الرَّحِورُ نَهُ واللهِ بين الِهَتِنَا الْهِمعبودول كو لِشَاعِرِهِ جُنُونِ الكديوانِ شاعرى وجه

#### ماقبل *سے ربط*:

كل كسبق من تم في يرهاكم فإنتماهي زَجْرَةٌ وَاحِدةٌ "بي بخته بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔'' حضرت اسرافیل ملاہیے بگل ہجا کیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول گے اور کہیں گے یو یُلنا هٰذَایو مُرالدِنن "مائے افسوس مارے او پربید بدلے کا دن ہے۔' پھراللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔اے فرشتوا تم جمع كرو، اكثما كرو الَّذِينِ ضَلَكَمُوا ان لوكول كوجنهول نظلم كياب وَ اَذْ وَاحَهُمُ اوران کے جوڑوں کو۔ جوڑوں کی ایک تفسیریہ کی ہے کہ خاوندعورت کا جوڑا،عورت خاوند کا جوڑا۔ اور پینفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، نتین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ بعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم وظلم کرنے میں ان کے ساتھ جو ہوتے تصان جوڑول كوبھى اكٹھا كرو وَمَا كَانُوْايَعْبُدُونَ اوران كوبھى جن كى ياءبادت كرتے تھے، لات ، منات ، عزلى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے فرشتے الله تعالی کے علم کی معمل کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کردیں گے۔ پھررب تعالی فرمائیں گے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَدِيْمِ عِلا وَان كودوزخ كراسة كي طرف ان كواس راستے کی طرف چلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے ایک دوقدم چلائیں گے تورب تعالی فرمائیں کے وَقِفُوهُمْهِ۔واوعاطفہ ہے اور قِهِفُوْ امرکاصیغہ ہے،اوران کوکھڑا کرو، تھہراؤ اِنَّهُ مُمَّنَّ فُلُونَ ہے،اوران کوکھڑا کرو، تھہراؤ اِنَّهُ مُمَّنَّ فُلُونَ ہے ارشاد ہوگا جائے گا۔ جب فرضت ان کوروک لیس کے تو رب تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا مالکے مُلاَتَنَاصَرُونَ تمہیں کیا ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدذ کیوں نہیں برے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تَنَا صَرُونَ اصل میں تَتَنَاصَرُونَ تَعَالَیک تا صَدف ہوگئ ہے۔رب تعالی فرما کیں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے بَلْ هُمُ الْیَقُ مُسْتَنْلِمُونَ بِلِمُدونَ کے دن فرما کیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار فرمان بردار ہوں گے۔جس طرف فرضتے ان کو لے جا کیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار نہیں کو یہ انکار کی طافت نہیں ہوگ۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ اورمتوجهوں گان میں سے بعض بعض کی طرف اورسوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متبوعین سے۔ کیا سوال کریں گے یہ؟ قالُوَّا کہیں گے اِنْکُے مُکُنْتُمْ تَا تُوْنَنَاعَنِ الْیَهُنِ بِحِشَلَمْ ہمارے پاس آتے تھے ہم کہ انگونناعن الْیَهُنِ بِحِشَلَمْ ہمارے پاس آتے تھے ہم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قتم ہے ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہمدرد ہیں ہماری بات مانو۔ ہم نے تمہاری بات مانی اور بیسب پھی کیا اب ہمارا کچھ کرونا۔ دیکھو! ووٹوں کے دنوں میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہود ہم ہمیں دو ہم تمہارے ہمارے پاس اقتدارے ہیں۔ اور یہ مین کی طاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے کھی کو و قائوٰ وہ ہو کہیں گے سب پھی ہمارے پاس اقتدارے اب ہمارے لیے گھی کو و قائوٰ وہ ہو کہیں گے سب پھی ہمارے واس اقتدارے اب ہمارے لیے گھی کرو۔ قائوٰ وہ ہو کہیں گے سب پھی ہمارے ذمہ نہ گاؤ بن

لَّهُ نَكُونُوا مُوْمِنِيْنَ بَلَكُمْ خُودَى بَيْسِ تَصَايَان لائے والے بهاراكياتصور ہے كہ مهارك يَجِي يِرْكُم وَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُهُ فِينَ سُلُطُنِ بَيْسِ تَعَامَارا بَهْبارے مهارك يَجِي يِرْكُمُ وَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُ فِينَ سُلُطُنِ بَيْسِ تَعَامَارا بَهْبارے او يركوئي زور ، كوئي غلبه بَلْ كُنْتُهُ وَوْمًا طُغِيْنَ بَلَكُمْ تَصَمَّمُ سُرَقٌ وَم - بم نِتَمَارے ماتھ كوئي جرنبيں كيا۔

يبي جواب ال كوشيطان دے كا وَقَالَ الشَّيطانُ لَمَّا قُضِي الْأَمَّرُ " اور كم كا شيطان جب فيملكرديا جاع كا إنَّ اللَّه وَعَدَ كُمْ وَعَدَ الْحَقّ بِشَك اللَّاتِعَالَى نے وعدہ کیاتمہارے ساتھ سچا وعدہ ووعدہ اور علی نے تھارے ساتھ وعدہ کیا پس میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی لینی وعدہ بورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ سُلطن اورنبيس تقامير \_ ليتمهار \_ او بركوني زور اور غلبه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مُ مُرب كم مِن فِي مَا ورعوت دى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي يَن تم فيمرى وعوت كوقبول كرابيا فَلَا تَلُومُونِي لِي تم مجصلامت ندكره وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ اور الية آب كوملامت كرو من أنَّا بمُصْرِحِكُمْ مِن تَهارى المانيين كرسكا وما أنتُمُ بمصريحي اورنةم ميري الدادكرسكة بول "بلكه الني منطق ديكهوا كيها إيني كَفَرْتُ بهَا أَشُرَ كُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ [ابراجيم: ٢٢]" بِشك بين كافر بوااس چيز كاكتم نے مجھ شریک بنایا اس سے پہلے۔''تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کا فر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہوتم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے مول توسل كافر موا۔ فَحَقَ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبّنَا لِي ثابت مولى مم يربات مارے يروردگارى - اب مار بساتھ كوئى گلەنه كرو إِنَّالْذَآبِقُونَ بِعْمَك بم چكف والے ين عذاب كامزه فَأَغُونِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالل

حضرت ہود مائیے کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے
لیے لِنَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَةُ وَ نَذَدَ مَا كَانَ يَعْبُدُ البّاءَ نَا " كہم عبادت كريں اكيے
اللّٰد كا اور چيوڑ دي ہم ان كوجن كى عبادت ہمارے باپ دادا كرتے تھے فاتينا بيت
تعددُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ [ اعراف: ٥٠ ] پي لاؤتم اس چيزكوجس سے ہميں
وراتے ہواگر ہوتم چوں میں سے - " تو ان كاسب سے براجرم تو حيد كا انكار تھا۔ اس سے
ور اجرم تو حيد كا انكار تھا۔ اس سے ان كوچر تھى۔

#### حضرت ابومحذوره طائنه كاواقعه

ابوداؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مرج میں جب مکہ مرمہ فتح ہوا اور اؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مرج میں جب مکہ مرمہ فتح ہوا اور اذان کی آ واز آئی ۔ بچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت مان آئی ہے کوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آ واز بردی سریلی تھی۔آپ سے ایس نے فر مایا اس کومیرے یاس لاؤ۔ صحابہ كرام منظنّة اس كوآب مطنق ك ياس لے آئے۔آپ مطنق نے فرمايا بيٹا كہو كيا كہہ ' رہے تھے؟ اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بیتو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب عبرام الله الله الاالله الاالله اور اشهد ان محمدًا رّسول الله آہستہ آہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کےعقیدے برزد برقی تھی۔ آب عالی نے فرمایا إِدْجِهُ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ "بيجهدوباره زورے كهوجيك التداكبرزورے كها \_ " پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور سے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطافر مائی اور کہا كه حضرت! ميں اينے محلے ميں اذان دے ديا كروں؟ فرمايا ہاں! تم اذان ديا كرو ـ تو حضرت ابومجذورہ رہٰ تن شہاد تین کو دو دومر تبہ آ ہستہ کہا کرتے تتھے اور دو دومر تبہ او نیجا کہا كرتے تھے اور حوالہ بید دیتے تھے كہ میں نے آنخضرت ہلتا كئے سامنے دو دود فعہ بلند آواز ہے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ہلی نے او کی آواز ہے کہلوایا تھاوحشت دور کرنے کے ليے۔اس کوغير مقلدوں نے دليل بناليا۔ جالانکه بيطريقه حضرت ابومحذور ہ جات کی از ان کے سوائسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال بٹائنز کی اذان میں، نہ حضرت حارث بن حد ا کی بٹائنہ کی اذان میں ، نہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بٹائنہ کی اذان میں ، کی کی ا ذان میں بیالفاظ نبیں ہیں۔

توفر مایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لاّ اِلله اِلْلاالله تو تَلِيم کرتے ہیں وَ يَقُولُون اور کہتے تھے اَبنّالتَارِ گُوّ الله تِنا کیا ہے شک جم چھوڑ دیں گے اپ معبود وں کو اِشَاعِرِ مَ جُنُونِ ایک دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ مُلْتِیْنِ مُناعِ نِیم خُنُونِ ایک دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ مُلْتِینِ مُناعِ نہیں تھے۔ سورہ لیس کے آخر میں گزر چکا ہے وَمَا عَلَمْ مُنْهُ الشِّعُورَ وَ مَا يَنْبَغِي مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ک ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ بی آپ کی شان کے لائی تھی۔''کیونکہ والشّعر آء یکٹیب علیم الْغاون [الشعراء:۳۲۴]'' شاعروں کی پیردی گراہ لوگ کرتے ہیں۔''اور یہاں تو ہادبین مہدبین ہیں، ہدایت یا فتہ لوگ ہیں۔ آپ ہو ہی کے ساتھی تو ایک سے ایک بڑھ کر ہدایت یا فتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب توالی نے قرمایا یک سے ایک بڑھ کر ہدایت یا فتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب توالی نے قرمایا یک گئون ما لک یفعکون '' وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔''علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ بھی کہہ گئے:

اقبال بردا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا ،کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت ہے ہے کہ اگر اس شخص کا کر دار ہوتا تو بیخص بہت آ گے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جوا ہے دور کے بہترین مدرس تھے۔تمام فنون اس نے پڑھے تھے ،عقیدہ بالکل سیح تھا ، پکاموصد تھا اور مرز ائیوں کا بھی تخت مخالف تھا مگر کر دار ،کر دار ہوتا ہے۔

توانهوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، ایک ویوانے شاعر کی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ نے تر دید فرمائی بن جا عوائے قو وہ شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ اور وہ تقد لی کرتا ہے تمام پیغیروں کی۔ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرموا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَدَ الِ الْآلِيْدِ ہے شکتم بی حصنے والے ہودردناک عذاب دردناک عذاب کوتم پھھو کے پھرتہارا دماغ ٹھیک ہوجائے گا۔

### ومَا يَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنَّةَ

وَمَا تُجْرَوُنَ اورَمْ كُونِيسَ بدلدويا جائے گا إِلّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُواللّهِ فَمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُواللّهِ فَمَا لَيْ فَعَلَمُ فَلَ عَلَيْهِ فَمَا لَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَهِ بِنَ جَلَ اللّهِ اللّهُ فَاللّهُ وَوَقَى مَعْلُومٌ وَوَلَى مَعْلَمُ مَوْلَ عَلَيْهِ مَعْلَى مَوْل عَلَى مَعْلُومٌ وَلَيْ مَعْلَى بول عَلَى وَهُمْ مَعْمُونَ اوران كى عزت كى جمعلوم فَوَاكِهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى بول عَلَى وَهُمْ مَعْمُونَ اوران كى عزت كى جائم فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِ

گان پہ بھاس پیالے مِنْ مَعِین فالص شراب کے بیضاء سفیدرنگ کی لَذَةٍ لِلشّربِیْنَ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے لَافِیْهَا غَوْرِ نَ السَّمِي سركرداني موكى وَلاهُمْ عَنْهَايُنْزَ فَوْنَ اورندوهاس كي وجه سے بدست ہول کے وَعِنْدَهُمْ اوران کے یاس فصر تانظر ف نيى نگاهول دالى عِنْرج موٹى نگاهول دالى عورتيں ہول گ سَانَهُ تَا بَيْضَ مَّكُنُونَ وَ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ عَلَى يُرد عِينَ جِعِياعَ مُوعَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ الیس متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے عکلی بغض کی طرف يَّتَسَاّءَنُوْنَ ايك دوسرے سے وال كريں كے قَالَقَابِلُ مِنْهُمْ ايك كمنے والا ان میں سے كہاً إِنْ كَانَ لِيْ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ الكساهي يَقُولُ وه كبتاتها أبنك كون المُصَدِقِينَ كيابِ شكم تقىدىق كرنے والول ميں سے ہو ء إذا مِتْنَا كيا جس وقت ہم مرجانيں كَ وَحُنَّاتُرَابًا اورجم بوجا نين كُمنى قَعِظَامًا اور بريال عَإِنَّا لَمَدِينُونَ كَيابُم بدله وي عَالِي عَلَى وَه كُمُ كَا هَلْ أَنْتُمُ مُقَطِّلِعُونَ كَيَاتُم جَمَا نَكْ والے مو فَاظَلَعَ لِي وہ جَمَا كُلُكُ اللهِ فَرَاهُ يس ديكھ گاس كو في سَو آءِالْجَدِيْدِ دوزخ كے درميان ميں قال كے كَا تَاللهِ اللَّهُ وَتُم إِنْ كِدُتَّ بِصُلَّةِ قَريب تَمَا لَتُرْدِيْنِ البته مجهج بهى بلاك كرويتا وَلَوْلَانِهُمَةُ رَبِّي اورا كرنه بوتى مير ررب كي نعت

# لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَضِرِيْنَ الْبِهُ مِن بَهِي بُوتادوز خ مِن حاضر كيے گئے اوگوں میں

# ماقبل *سے ربط*:

 ٣٨

تعالی محبت کرتا ہے ان کودین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں، جائز اور نا جائز کو سمجھتے ہیں۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیں گے۔

# انعامات مخلصين:

اُولِیاک لَهُ فرزْقَی مَعْلُومُ وہ ہیں جن کے لیے روزی ہے مقرر معلوم۔ جنت میں ملے گاکیا؟ فَوَاجِهُ کِیل ہول گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فراق فرماتے ہیں کہ فراق فرماتے ہیں کہ فراق فرماتے ہیں کے جنت میں کے مایشاً وُن فِیها [ق:۳۵]' ان کے لیے ہوگا جودہ چاہیں گے جنت میں ''

روایات میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت پرندہ جنت کی فضامیں اڑتا ہوانظر آئے گا
آدمی ارادہ کرے گا کہ بیمیر کی خوراک ہوائی وقت بھنا تلا ہوا پلیٹ میں سائے آجائے گا
یعنی ساری بات ارادے کی ہے۔ بہت بلندی پر پھل ہے ارادہ کرے گا خود بخو دسامنے
آجائے گا۔ غرض یہ کہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ نور اُحاضر ہوجائے گی وَهُمْ هُمْ تُحَرِّمُونَ
اور ان کی عزت کی جائے گی فی ہے ناتے اللّه جینیم نعتوں کے باغوں میں نعتوں
والے باغ ہوں گے ، خوشی والے باغ ہوں گے علی سُر یہ۔ یہ سیرید گی جمعنی
تخت ۔ وہ تختوں پر ہوں گے مُتَقْلِلِیْنَ آسنے سامنے بیٹھے ہوں گے وائی کس کے پیچھے
نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے بیٹھنا جگہ کی قلت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کون سی کی

دوسرایه که پیچیج بیشنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کی نہیں آئے گی سب آمنے سمامنے ہول کے یُظاف عَلَیْهِ مَٰ بِحَاٰمِیں پھیرے

--

جائیں گان پر پیالے قبین خالص شراب کے بیض آء سفیدرنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑاعرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولا نا عبداللہ درخوائی صاحب ،حضرت مولا نا عبدالکہ مفتی محمود صاحب ،حضرت مولا نا علام غوث ہزاروی صاحب ،حضرت مولا نا عبدالحکیم صاحب ،مولا نا محمد اجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھا کے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولا نا اجمل خان کے سوایہ سارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں بیار اور اب مولا نا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شخط النظام المان میں قبوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر چار ہا تھا مولا نا عبدالحکیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز وے کرکہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیشراب لے کرجارہ اے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں جوں بینے والا کوئی اور ہے۔

دن کی شراب کے رنگوں کا تو جمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کا رنگ دودھی طرح سفید ہوگا لَدَّ قِلِلَقْرِینِینَ لذب ہوگی پینے والوں کے لیے لَافِیْهَا غَوْلُ۔ غَوْل کے دوعنی آتے ہیں ، سر درد کے اور پیٹ درد کے ۔ بیتو شرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے ہے سر درد ہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قرآن کریم ہے آئی بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی تشم ہوگی جس سے معمولی سر درداور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ سر درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا قرآ کا کھ فر عَنْمَا اَیْنُورَ فُورَ کَ اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مد ہوش ہوجاتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مد ہوش ہوجاتے ہیں،

شراب پی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں، گالیاں مکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے پچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن سینانے اپنی کتاب'' قانون'' میں شراب کے پیچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہواور تین جھے نقصان ہووہ شے کوئی فائدے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْدُمُهُمّا الْحَبُورُ مِنْ نَقْعِهِما [ بقرہ: ۲۱۹]" اوران کا گناہ ان کے فائد ہے ہے بہت بڑا ہے۔ "اور رب تعالی سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہر ورد ہوگا، نہ بیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ سر پھریں گے، نہ مد ہوش ہوں بگے وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الطَّرْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گے، نہ مد ہوش ہوں بگے وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الطَّرْفِ اوران کے پاس نہر پھی نگاہوں والی عِنْدِ ہے موٹی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی کانَّهُنَ بَیْضَ هَ کُنُونَ ہُ گوی نگاہوں والی عِنْد ہوئے۔ پردے میں چھپا ہوا انڈ اگر دوغبار کو یا کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپا ہوا تڈ اگر دوغبار حوریں ہیں محفوظ رہتا ہے، رنگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حوریں بھی محفوظ ہیں ۔ حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی کہ ہماری تخلیق کستوری، زعفران اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب سے پہلے مودودی صاحب کا ایک غلط مسلہ بھی سمجھ لیس۔

مودودی صاحب کاغلط مسکلہ:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

میں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ ہے شک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جا ئیں گئین ان کی تخلیق تو مٹی ہے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں ہے فر مایا کہ ان کی تخلیق زعفران ، مٹی ہے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں ہے سے فر مایا کہ ان کی تخلیق زعفران ، استوری ، عزر اور کا فور ہے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علما جق کا بجی اختلاف استی مقالہ وہ اپنی رائے ہے جو کہنا جا ہے تھے کہد دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے افسوں کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپٹا تھا'' ایشیا' جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کس نے مودودی صاحب سے پوچھا کہتم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اورسلف صالحین کہتے ہیں کہوہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہوہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی ایک قیاس ہے اور میر ابھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پر اتنا بڑاظلم کوئی نہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا تکہ یہ بات بالکل غلط ہے ادرسلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے وہ صحیح احادیث کی روثنی میں فر مایا ہے۔ میر اایک چھوٹا سا رسالہ ہے'' مودودی صاحب کے غلط فتو نے' اس میں میں نے خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے بیدا کی گئی ہیں تہارا ورجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جا کیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشنوں کو تھم ہوگا کہ تم جواب دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے بصلوتھن وَصِیامِینَ وَ حَجَیْهِنَ '' انہوں نے دنیا میں نمازیں بڑھی ہیں، روز بر کھے ہیں، جج کیے ہیں دنیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلتد ہے۔

### دوزخيول كي احتياجي:

الله تعالى فرمات بين فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ لِي مُتُوجِهِ مول مَلِيعض ال کے دوسرے بعض کی طرف بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف یا تیں كرنے كے ليے يُتَسَاءَلُون ايك دوسرے سوال كريں كے، يوچيس كے قال قَارِلَ مِنْهُمْ الك كَهِ والاان من سے كم كا إِنْ كَانَ إِيْ قَرِيْنَ بِشَك تَعَامِرا ايكسائعي يَقُولُ وه كبتاتها أَينَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ كياتوان لوكول من = بجوال يات كى تقديق كرتے يا عَاذَامِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًا وَعِظَامًا عَالَّا الْمَدِينُونَ كياجب جم مرجائيں كے اور ہوجائيں كے منی اور مثریاں تو كيا جم بدلہ دیتے جائيں گے؟ وہ میرا کافر ساتھی مجھے دنیا میں پیکہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہوکہ جب ہم مرکے مٹی ہو جائيس كے برياں موكرريزه ريزه موجائيس كے توكيا جميں بدلدديا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كه بدله طاب يانبيس؟ قال وه كج كاايخ ساتھيوں كو حَلْ أَنْتُعُ مُظَلِعُون كياتم جمانكنا عاسمة مو جنت كالحل وتوع اوير باوردوزخ كالحل وتوع نیجے ہے۔ اور وضع بچھالی ہوگی کہ ایک دوسر ہے کودیکھیں گے اور با تنس بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور بکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو آن أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللهُ كه بهادو بهار او يرتقورُ اساياني إجو مجھاللہ تعالی نے مہیں روزی دی ہے قائو اجنت والے میں گے اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِدِيْنَ بِحُمَّك الله تعالى في ان دونول چيزول كوحرام كرديا بكافرول ير." تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باضمیر آ دمی حتی الوسع دوسرے کے آ گےروٹی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جج کے سفر پر تھے۔ گو جرانوالا کے دوست میر ہے ساتھ تھے ہم حرم کے اندری
بیٹھے کھانا کھار ہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں
سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے
بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی کچی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں
ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور قم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔
ریہ اس دور کی بات ہے جب مو بائل سروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکا رہا مگر کی کے
آگے ہاتھ نہیں بھیلایا۔

لیکن دوزنی جنتیول کے آگے ہاتھ پھیلائیں گےلیکن حاصل پچھنیں ہوگا۔ تو مومن ساتھی کہے گا کہ کیاتم جھا تکتے ہو جھا نکنا چاہتے ہو فاظلِعَ پس وہ جھا تکے گا فراہ فی آبو آ الْبَجینیہ پس وہ دیکھے گااس کا فردوست کودوزخ کے درمیان میں قال کہے گایہ مومن اس کو بقاللہ ۔ بیتا حرف شم ہے، اللہ کی شم اِن کِند اَنگر دِین بے شک قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں آکر قبر حشر کا انکار کر دیتا و لَکُولَانِ خَمَهُ اُرَ فِی اوراگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعت اس کا کرم فکھنٹ مِن اللہ خشرین البت میں بھی ہوتا تمہارے ساتھ دوزخ میں حاضر کے ہوئے لوگول میں اللہ خانہ کے داس نے جھے بچالیا لہذا کہ ے دوستوں، کہ سے یارو سے بچو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (امین)

\*\*\*\*

# افها مُحَنْ بِمَيتِينَ الله

اَفُمَانَحْنُ بِمَيِّتِبُنَ كَيَا لِي بَمْ بَيْنِ بِي مِ مَيْنِ بِي مِ مِنْ وَالْحَ الْاَوْلِي الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمُعَدَّ بِيْنَ اور نيين بَمين مزادى الْاُولِي مُمروبى بِيلَى موت وَمَانَحْنُ بِمُعَدَّ بِيْنَ اور نيين بَمين مزادى الله والمَيْنِ الله برس كاميابي الله والفَوْزُ الْعَظِيْمُ البح برس كاميابي على الله والله والل

بِ شَكِرةً ايك درفت م تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ جَو تكلَّا مِجْنِم كَى جِرْسِ طَلْعُهَا ال كَخُوتْ كَانَّهُ رُءُوْسُ الشَّلْطِيْنِ مُوياكه شيطانول كريس فَالنَّهُمْ لِي الْحِكُونَ لَا الْحِكُونَ البته كھانے والے ہیں مِنْهَا الله فَمَالِقُونَ لَي كُم نے والے ہیں مِنْهَا الى الْبُطُونَ الْيَهْ بِيتُ ثُمَّ إِنَّ يَهُمْ لِمُثَلَّ لَهُمْ ال ك ليه عَلَيْهَا اللهِ لَشَوْبًا البند ملاوث موكى مِن حَمِينِيم جُله لَا إِلَى الْجَحِيْمِ البِت شعلَى مارنے والى آگ ب إِنْهُمْ بِالْكُ انہوں نے اَنْفُواابَآءَهُمْ ياياتِ باي داداكو ضَآلِيْنَ مُراه فَهُمْ عَلْمَ الْدِهِمْ لِيل وه ال كُقْشُ قدم ير يُهْرَعُونَ دورُر مِ بِيل وَلَقَدْ ضَلَّقَبْلَهُمُ اورالبتَّ تَعْيَلُ مراه موعان سے پہلے اَعْتُر الْأَقَلِينَ يهل بهت الوك وَلَقَدُا زُسَلْنَافِيْهِمُ اورالبِتِحَقِيقَ بَصِحِ بم في ان من مُنْذِرِيْرِى دُرانِ والے فَانْظُرْ لِي وَكُمْ كَيْفَكُانَ كِيعِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ كِيعِ وا عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِي النجام ال لوكول كاجن كو ورايا كيا إلَّا عِمَادَاللهِ الْمُخْلَصِنَةِ" كَرَاللهُ تعالى كے يخ ہوئے بندے۔

الله تبارک و تعالیٰ کے نفتل وکرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپیں میں باتنی کریں گے اور آپیں میں باتنی کریں گے الن میں سے ایک کہے گا کہ میر اایک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مرکے مٹی اور ہڈیاں ہو

جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بڑا زور لگاتا تھا کہ میں قیامت کو تعلیم نہ کروں تو حید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھی گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہا اللہ کی قتم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتا۔ اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل:

اس کے ساتھ تفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کے گاایے ساتھیوں کو آفسکا نَحْو مُ يَمَيْتِينَ كَيَا لِيلَ بَمْ بَيْلُ مِن مِيلُ مِلْ عَلَيْكُ مِنْ وَالْحَارِبِ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأؤنى مروبى بہلى موت اب بم بھى نہيں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنِ بِمُعَذَّبِيْنَ اورنبيں ہميں سزادی جائے گی۔جنتی کہيں کے ج گئے ہم ساری چیزوں سے۔رب تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّ هٰذَالْهُوَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ ہے شک یہ چیزیں البتہ بوی کامیانی ہیں۔ دوزخ سے فی گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تکالیف ہے جان چھوٹ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور خوشیال نصیب ہو گئیں۔ رب تعالیٰ فرمات بن لمِشْلِ هٰذَافَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ الْحِينَ كَامِلِيْ كَ لِي بِي عِلْ الْعُمِلُونَ الْحِينَ كَامِلِيْ كَ لِي بِي عِلْ الْمُعْمِلُ کریں عمل کرنے والے عمل کے بغیر عاد تا و نیامیں کچھنبیں ملتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی چاہیے، مزدور کومزدوری کرنی جاہیے، تاجر کو تجارت کرنی جاہیے، زراعت بیشہ کوزراعت كرنى جاہيے، کھ كرے كاتو كھل يائے كا۔ جنت تو بہت فيمتى شے ہے جنت كى ايك جا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تواس قیمتی شے کے لیے مل کرنا جائے عمل کے بغیر بچھنیں ملتا۔ اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ یاؤ گے۔شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

#### از مکافات عمل عافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

"مکافات مل سے عافل نہ ہوگندم سے گندم اگئی ہے اور جو ہے جو۔"گندم کے نیج ڈالو گے۔ اور جمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصلیں کا مینے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روز ہیں میں مند کچ ، نہ ذکو ق ، نہ قربانی ۔ ہیں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ حلال وحرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا بچھ ہیں اور کا شخ کے لیے درائتی لیے پھرتے ہیں۔

تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ لکریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کرنے والے ۔فرمایا آڈلِک خَیْر ٹیڈ کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہواہے کہ جنت میں پھل ہوں گے ، تخت ہوں گے ، خالص شراب ہوگی ،حوریں ہوں گی ،یہ بہتر ہیں بہطور مہمانی کے ۔

## زقوم كادرخت:

آخشجرَةُ الزَّفُوع یاتھو ہرکا درخت۔ بیدرخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جوعرب میں ہوتا تھا دہ اور زہر یلا ہوتا تھا کہ جانوراس کوسو تکھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں بیزقوم کا درخت بھی ہے اور ضرایع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ جاتے تھے۔ تو جہنم میں بیزقوم کا درخت بھی ہے اور ضرایع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ہے کہ بیا کی خاردار جھاڑی ہے بہت کر وی۔ زقوم کے تعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگراس کے چند قطرے اس زمین پرگراد ہے جائیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بدبوکی وجہ سے مرجا کیں۔ تو بتاؤ کہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل ،خوشبو کیں بہتر ہیں یا تھو برکا درخت اِنَّا جَعَلْنُهَا فِیتُنَهُ اِلْظٰلِمِیْنَ ہِے کہ بدرخت اِس آگ میں ہوگا جو کو آز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ بدرخت اس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ میں لو ہا، تا نبا بیکھل جا تا ہے بھر جل جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں درخت ہول گے، سانپ اور بچھو جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگ اس میں درخت ہول گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، انسان بھی جل کر کوئلہ نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکنا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والوان چیز وں کو کسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پرختم ہوتی سے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کوظالموں کے لیے آز مائش بنایا ہے

اِنْھَاشَجَرَة اللہ جَدِیْدِ جوٹکلتا ہے، اگتا ہے

اِنْھَاشَجَرَة اللہ جَدِیْدِ دوزخ کی جڑے، جہنم کے درمیان سے طلعی اس کی شاخیس فی آئے اُن ہُو اُسُلِ الْجَدِیْدِ دوزخ کی جڑے، جہنم کے درمیان سے طلعی اس کی شاخیس کا آئے اُن ہُو اُسُلِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ کے سر ہیں، چڑیلوں کے سر ہیں۔ آج بھی جس عورت نے سر میں تیل سکھی نہ کی ہو، بال بھرے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں دیکھو بی بی جڑیل ہے۔ اس وقت بھی لوگ چڑیلوں کے ساتھ تشبید دیتے تھے تو چڑیلوں کے سروں کی جڑیل ہے۔ اس کی شاخیں ہوں گل کے کوئی شاخ اِدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان کوکوئی بات بجھ نہیں آئے گئے۔

کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں بجھ آتی ہیں بے ایمان کوکوئی بات بجھ نہیں آئے گئی۔

تفسی ای میں لک ہی تا کہ میں میں کہ ایمان کوکوئی بات بجھ نہیں آئے گئی۔

تفسی ای میں لک ہی تا کہ میں صور در انامیاں سانہ میں ایس میں کہ ایک کیشم سے تنامی کی ساتھ کے ساتھ تھیں اس کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو کے ساتھ کی کہ کا میں کہ کا کہ میں کہ کا کے ساتھ کی سے کہ کا کی ساتھ کی کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ ک

تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ترکی میں صمندل نامی ایک جانور ہے اس کی پیٹم سے لوگ کیڑے بناتے ہیں۔ یہ کیڑے جب میلے ہوجا کمیں تو ان کو آگ میں ڈال ویتے ہیں آگ میل کوجلا دیتے ہے کپڑوں کو پچھ ہیں ہوتا وہ صاف ہوجاتے ہیں۔ غالبًا دحران نامی

ایک جانور ہے جوآگ میں خوش رہتا ہے جیسے چھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

ای آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی میدید '' فوائد عثمانیہ'' میں لکھتے ہیں: ''سمپنی باغ سہارن پور میں بعض درختوں کی نشو ونما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔''

ا ۱۹۳۱ء کے قریب اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد دنی مینید کی تقریب ہوئی میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید کی تقریب ہوئی تھی۔ اس میں میں بھی تھا۔ اس باغ کو میں نے دیکھا ہے لیکن لاعلمی کی بنیاد برجوہ درخت نہیں د کھے سکا کیونکہ اس وفت میں نے فوائد عثمانیہ ہیں پڑھی تھی۔ ایمان ہوتو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا فَاللَّهُ فَلَا كُلُوْنَ مِنْهَا لِيسِ بِشَكَ يَلُوْل البِنَهُ كَالَ وَاللَّهِ مِنْ السَّجْرِهِ وَقُوم كور خَدِ اللَّ عِيلِ السَّجْرِهِ وَقُوم كور خَدِ اللَّهِ عِيلَ الْبُعْلُونَ لِيلَ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

ميں رہيں گاور جيني ماريں گ و هُمْ فِيهَا يَصْطَرِخُونَ [فاطر: ٣٥]" اوروه على أمين گان دوز خين مارين گ فيها زفير و شهيق [جود: ١٠١]" ان ك ليے دوزخ مين جيخنا چلانا ہوگا۔" گدھے كى ابتدائى آ واز كوز فير كہتے ہيں اور آخرى آ واز كو شهيست كہتے ہيں۔ گدھے كى ابتدائى آ واز كوز فير كہتے ہيں اور آخرى آ واز كو شهيست كہتے ہيں۔ گدھے كى طرح جينين چلائين گاورسور ولقمان ميں ہ اِنَّ شهيست كہتے ہيں۔ گدھے كی طرح جينين چلائين گاورسور ولقمان ميں ہ اِنَّ اَنْكُدَ الْاَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ [آيت: ١٩) پاره: ٢١]" بِشك سب آ واز ول سے يُم كي آ واز گدھے كى ہے۔"

پھر کیا ہوگا تُحَدِّ اِنَّ مَنْ جِعَهُ عَلَا اِنَى الْجَدِیْ بِ پھر بِ شک ان کے لوٹے کی جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلا جمیں گے وان کو زم ہریہ جو شخد اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی ہے تک آ جا تمیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گرمی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں گرمی اچھی ہے اور جب شدید گرمی پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دور خ سے محفوظ فرمائے۔ ووز خ میں کیوں جا تمیں گے؟ اِنّہُ مَنْ اَنْفُوا اَنَّا عَمْدُ ضَالِیْنَ ہِ بِ شک انہوں نے پایا باب وادا کو گراہ فَھُمْدُ عَدْ لَیْ اَنْمُونَ کِی وَوان کُنْشُ قَدْم پردوڑ رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا گراہ اُلْمُوں ہے تھے اور بیران کے رائے پردوڑ تے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے۔

#### تقليد كامعيار:

ہاں آگر آباؤ اجداد مجھ داراور ہدایت یافتہ ہوں تو قر آن کریم کا تھم ہے واتیب فر سبیٹ کی میں آناب اِلی آلقمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومبری طرف رجوع رکھتا ہے۔"تو گمراہ کی تقلید کی شریعت نے تی کے ساتھ تر دیدی ہے۔ ایسی تقلید جو قرآن وحدیث کے خلاف ہوشر بعت کے خلاف ہو یہ گمرائی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں ہے وہ ہیں ہے جس کی قرآن نے تر دبید کی ہے۔ اہل اسلام کی تقلید رہے کہ جومسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے

ائل اسلام کی تقلید سے ہے کہ جومسکلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ٹابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی راشدین سے ٹابت نہیں ہے اسے مسائل میں کسی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے۔ اس نظر بے کے تحت کہ امام معصوم عن الخطا نہیں ہے ۔معصوم صرف پنیبر کی ذات ہے امام جمتہد ہے اور جمتہد کی بات سے بھی ہو کتی ہے اور جمتہد کی بات سے بھی ہو کتی ہے اور جمتہد کی بات سے بھی ہو کتی ہے اور خلط بھی ہو سکتی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباد اجداد کو گمراہ پایا اور ان کے فش قدم پر چلتے رہے و کفڈ خسل قبلیک اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے آٹئ و الا آئے لیئن بہت سے لوگ۔ اکثریت اس وقت بھی گمراہ تھی اور آج بھی اکثریت گمراہ ہو اور قیامت تک اکثریت گمراہ ہو کے دوہ جو گمراہ ہوئے و کیا ان کو قت سے آگاہ ہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینیم نہیں گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینیم نہیں گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینیم نہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینیم نہیں ہے ؟

تورب تعالی فرماتے ہیں وکقذار سائنافیہ مُ مُندِدِینَ اورالبت حقیق ہی ہم نے ان میں ڈرانے والے۔ پینمبر ہی انہوں نے پینمبروں کی بات نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْدَدِینَ پی د کی کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو درایا گیا ، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالی کی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام جمت نہ کرلیں۔ سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ پارہ ۱۵ میں ہے وَمَا کُنَا مُعَدِّبِیْنَ حَتّٰی نَبِّ مَانُ کُلُ وَمُ اللّٰ کہم رسول جمعیۃ ہیں۔ "جب تک نَبْ اللّٰ عَالَ اللّٰ اللّ

رسول نہ جیجیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنخضرت مَنْ اَنْ اِنْ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للد!

آپ مَنْ اَنِیْ کی وفا دار امت نے نبوت والا سارا ہو جھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

ہیں اگر چہ اہل برعت نے بردی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین شمیس اصل شکل میں

ملے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا۔ اِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُحْلَمِ مِنْ وَرِباد مُراللَّهُ تَعَالَیٰ کے وہ بندے جو بے مقے وہ عذاب سے نے گئے باتی سب تباہ و ہر باد

ہو گئے اور نافر مانی کے انجام کو بہنچ گئے۔

\*\*\*\*

ولقد ناديانوم فلنغم البعثون ونجتنه واهله من الكزب العظيمة وجعلنا ذريتك هم البقين وتركناعك فِي الْأَخِرِيْنَ فَهَ سَلْمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنِ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجُرِي الْمُعُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ اغْرَفْنَا الْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهُ لِابْرَاهِ يُمْ الْدُجَاءُ رَبِّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِأَينِهِ وَقُومِهِ مَاذَاتَعَبُّكُ وَنَ فَ آيِفُكًا الِهَ الْحُدُونَ الله تُرِيْدُونَ فَ فَكَاظَنَكُمْ يِرَبِّ الْعَلَمِينِ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُوْمِ فَ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ فَتُولُوْاعَنَهُ مُكْبِرِينَ فَرَاعُ إِلَى الهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانْتُطِقُونَ ۗ فَرَاءَ عَلَيْهِمُ ضَرِيًا إِبِالْيَكِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ اللَّهِ عِيزِقُونَ ﴿ قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ هُوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَكُونَ ۖ قَالُوا ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَا ابْنُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَا الْبُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَا الْبُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَا الْبُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَالْبُوالَ الْمُعَلِّقُ فَالْوَالْبُوالَ الْمُعَلِّقُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الل فَالْقُولُهُ فِي الْجَهِيْمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدُ اور البعة تحقيق نَادُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ ف فَلَنِعْهَ لِي بهت بى الجهم بي المُهجِيبُون وعائين قبول كرنے والے وَنَجَيْنُهُ اورجم نِ نَجات دى اس كو وَأَهْلَهُ اوراس كَالْم والول كو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ بِرَى بِرِينَانَى مِ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ اوركرويام نے اس کی اُولادکو کھے انبقین وہی باقی رہے والے وَتَرَحْنَاعَلَیْهِ

اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاذکر) پچھلوں میں سَلْمُ عَلَى نُوج سَلَامَتَى مِونُونَ مَاكِي بِي فِي الْعُلَمِينَ جَهَانِ والول مِينَ إِنَّا بشكم كذلك العطرة نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ بدلددية بين يكي كرنے والوں كو إنَّ بِح شك وه مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارے مومن بندول میں سے تھے شہراً غُرَقْنَاالله خَدِینَ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشُك ان كُروه مِن سے م لَا بُر هِيْمَ البت ابراہیم علائے اذکاء ربّه جس وقت آئے وہ اسے رب کے یاس بقلب سَلِيْمِ علامتى والاول لے كر إذْقَالَ لِأَبِيْهِ جس وقت كهااس نے اپنے والدس وَقَوْمِه اورائي قوم سے ماذاتخبدون كن چيرول كى تم عبادت كرتي مو أَيفُكَّا الِهَا عَلَيْ كيا جمو في خدا دُوْنَ اللهِ الله تعالى سے ينج ينج تريدون جن كاتم اراده كرت هو فماظنتكم يس كياخيال ہے تمھارا برت العلمین رب العالمین کے بارے میں فَنَظَرَ نَظْرَةً پس دیکھاانھوں نے دیکھنا فی التہ جُومِ ستاروں میں فَقَالَ پس فرمایا النِّ سَقِيْتُ مِن يَهار مول فَتَوَلَّوْاعَنْهُ لِي بَهِر كُنَّ وه لوك ان سے مُديدِينَ يشت چيركر فَرَاغَ إِنَّى الْهَتِهِ يُس مأل موع ابراجيم عليه ان كے خداؤل كى طرف فَقَالَ آلَاتَا اللهُ ا مَالْكُهُ لَا تَنْطِقُونَ تَمْهِيل كيابُوكياتم بولتنبيل فَرَاغَ عَلَيْهِمْ لِسَالًا

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گمراہ تھی تو سوال بیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ و لَقَدْ اَرْسَلْنَا فَالِي مِنْ الله تعالی نے فرمایا کہ و لَقَدْ اَرْسَلْنَا فَالِي مِنْ الله تعالی ہے فرمایا کہ و لَقَدْ اَرْسَلْنَا فَالِي فَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

# حضرت نوح مَالسِّكِ كَالْمُخْصُرِ تَعَارِفَ

فرمایا و کقد نادسنائو مح اورالبت تحقیق پکاراجمیں نوح ملائے سنے حضرت نوح ملائے کا نام عبد العوار تھا اور والد محترم کا نام کمک تھا۔ قوم کی حالت بدیر نوحہ کرتے کرتے ، افسوس کرتے کرتے کرتے ہوس کرتے کرتے کو سے نوسو افسوس کرتے کرتے کو سے نوسو

سال تبلیغ کی اورطوفان نوب کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح مالیت کے اورطوفان نوب کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح مالیت کے اللہ بنائے ہے اللہ بنائے کہ اللہ بنائے کہ اللہ بنائے کہ بنائے کہ اللہ بنائے کہ اللہ بنائے کہ بنائے کئی سائے کہ بنائے کہ بن

وَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهٔ اور نجات دی ہم نے نوح مالیے کو اور ان کے گھر والوں کو میں انگڑیٹ کو اور ان کے گھر والوں کو میں انگڑی انگڑی انگڑی وجہ سے بڑی برٹ ان کے فروشرک کرنے کی وجہ سے بڑی بریثانی تھی تو اللہ تعالی نے قوم کو تباہ کر کے اس پریشانی سے نجات عطافر مائی۔

اوردوسری تغییریہ کرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔جوسیلاب ساری دنیا میں آبیا ہرشے کو تباہ کیا اور نوح مائیں شانہ اور جو سائی گشتی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا ذُرِیّتَ الْجَعْرُ الْبَقِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو دہی باتی رہے والے ۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح مائیے کے ساتھ جومومن ساتھی تھے ان سے آگے اولا دصرف حضرت نوح مائیے کے بیٹوں سے ہوئی ۔ حضرت نوح مائیے کے چار بیٹے تھے۔ ایک کا نام کنعان تھالقب اس کا یام تھا جو کفر پرمرا آخر تک اس نے حق کو قبول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغْرَقِیْنَ [ ہود: ۲۳ میل اللہ کا نام مام تھا رحمہ اللہ سے ۔'' باتی تین بیٹے موصد مسلمان تھے۔ بیٹی کا ذکر نہیں آتا۔ ایک کا نام سام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولا دسوڈ انی مبرفی ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولا دسوڈ انی مجبش ، نا نیجیریا وا کے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام عام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولا دسوڈ انی مجبش ، نا نیجیریا وا کے ہیں۔ تیسرے کا نام یاف تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولا دسوڈ انی موجیح اور یہ جینی اس کی نسل سے ہیں۔

تو حضرت نوح ملط کی اولادکواللد تعالی نے باقی رکھا وَتَرَفِّے مَاعَلَیٰہِ فِی الْاحِدِیْنِ کے اللہ کے لیے اچھاذ کر پچھلوں میں۔ آج بھی نوح ملط کا الْاحِدِیْنِ کا

نام بڑے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جا تا ہے۔ تو اچھا اوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یادر کھیں سکھ علی نُوج فی العلمین سلامتی ہونو و علیہ پر جہان والوں میں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اِنّا گلہ لاک نَجْوِی الْعُلْمِینَ ہِنَ ہِ ہُم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ پینمبر سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِنّه مِن بِجبَادِ نَاالْهُ وَمِنِ نِنَ ہِ بِحْمَلَ نُوح علیہ ہم اس سکتا ہے اِنّه مِن بِجبَادِ نَاالْهُ وَمِنِ نِنَ ہِ بِحْمَلَ نُوح علیہ ہم اللہ تعالی سکتا ہے اِنّه مِن بِندوں بی سکتا ہے اِنّه مِن بِنہِ بی بھر اللہ تعالی کے بغیر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال اللہ تعالی کا بیغام بندوں کو پہنچا یا۔ نوسو بچاس سال کے دن گئنے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کا بیغام بندوں کو پہنچا یا۔ نوسو بچاس سال کے دن گئنے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ نوح علیہ اور ان کے اہل کو اللہ تعالی نے نجات دی۔ فرمایا شُمَّا غَرَقَا اللہ خَرِیْنَ کِیر ہم نے فرق کردیا دوسر کو گوں کو وَ إِنَّ مِن شِنْ عَتِهِ لِاِنْ رُھِیْتَ اور اب کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ بھی علیہ بھی ہیں۔ علیہ بھی سے البتہ ابراہیم علیہ بھی ہیں۔

#### حضرت ابراہیم ملاہیے کامختصر تعارف

حصرت ابراہیم علیہ نوح ملیہ ہے سترہ سو(۱۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بردا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قر آن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کر کے گھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم مالیہ کی زندگی بردی آزمائش زندگی ہے۔ اُللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذبح آءَ رَبَّهٔ بِقَلْبِ سلینیم جس وقت وہ آئے زندگی ہو وقت وہ آئے

اپے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ایباضیح سالم دل لے کرآئے کہ دین کی چیز وں کے بارے میں کوئی شک ور دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈوالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشیداس کے قریب بھی نہ شک دنیا شک ڈوالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشیداس کے قریب بھی نہ آئے۔

اِذْقَالَ لِآبِنِهِ جَس وقت كها ابرائيم مالين في والدے ما تویں پارے میں تفصیل ہے یہاں اجمال ہے وَادْقَالَ اِبْدِ اِجْمُ لِآبِیْهِ اَزْدَ اَتَتَخِذُ اَصْنَامًا الِهَةً اَورجی وقت کہا ابرائیم مالین فی ضلل مُبین [انعام ۲۵۰]" ہے شک میں آپ کواور آپ کی اِنی اَداک و قومک فی ضلل مُبین [انعام ۲۵۰]" ہے شک میں آپ کواور آپ کی قوم کو کھی گراہی میں دیکھتا ہوں۔"اور یہاں ہے کہ جس وقت کہا ابرائیم مالین نے اپنی باپ ہے وقور میں بت پرتی بھی تھی اور کواکب پرتی بھی ہوں کی تم عباوت کرتے ہو۔اس قوم میں بت پرتی بھی تھی اور کواکب پرتی بھی ۔ چا ند بسورج ستاروں کی مجمی پوجا کرتے ہو۔اس قوم میں بت پرتی بھی تھی اور کواکب پرتی بھی ۔ چا ند بسورج ستاروں کی مجمی پوجا کرتے ہو۔اس قوم میں بت پرتی بھی تھی اور کواکب پرتی بھی ۔ چا ند بسورج ستاروں کی کیا جھوٹے خدا بناتے ہواللہ تعالی سے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فیکا ظائنگ فیڈورٹ العالمین کے کہارارب العالمین کے بہارے میں۔

مشرک رب تعالی کا مشرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بروی عظمت کا قائل ہے۔ مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے در ہے کے لحاظ ہے۔ ہم سے بہت دور ہے اور ہم بروے گناہ گار ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ج جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیرهیاں نہ ہوں هو لگا و شُفعاء نا عید الله [یوس: ١٨] ' سیمار سفارتی ہیں اللہ تعالی کے پاس۔ ' دیکھوا کتی عظمت ہے کہ رب تعالی کی ذات بہت بلند ہان بابوں (بزرگوں) کے بغیر دہاں تک ہماری بیخ نہیں ہے۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَعَدُوا لِلْهِ مِمَا ذَرّاً مِنَ الْحَدُثِ بیخ نہیں ہے۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَعَدُوا لِلْهِ مِمَا ذَرّاً مِنَ الْحَدُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا '' اور تھہرایاان لوگوں نے اللہ تعالی کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے بیں اللہ تعالی نے میں اور مولیتی ایک حصہ فقالو اللہ اللہ بِز عُمِهِمُ '' پیر کہا انہوں نے یہ اللہ تعالی کا حصہ ہا ہے خیال کے مطابق وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا لئے تھے اور اپنے شریکوں والی شریکوں کا بھی حصہ نکا لئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے جھے سے پچھ دانے شریکوں والی ڈھیری میں ال جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی ڈھیری میں ال جاتے تو فور آ الگ کر لیتے تھے کہ یہ دھیری سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ والی ڈھیری میں ال جاتے تو فور آ الگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکین ہیں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا مشکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ژ تا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے شے تم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے شے تم نے خیال کے ساتھ جو ژ تا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیہ کے مورب العالمین سے متعلق تمہارا کیا چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہوئے ہیں جن کا تم ارادہ کرتے ہورب العالمین سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا توم کے افر او بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پردگرام بنارہ سے تھاس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مالیے کو بھی وعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا ہے تھے فَفَظَرَ نَظُرَةً فِی اللّٰہُوٰ علی دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں فقال انٹی سقیہ کے پی فرمایا بے شک میں پار ہوں مجھے تہاری کواکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے بار ہوں مجھے تہاری کواکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود بھی سورج کے آگے، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے اور بھی وجہ سے بھی اور پریشانی کی وجہ سے بھی بوران پروں کود کھے کہ میں بیار ہوں ۔ بھی آ دمی قراور پریشانی کی وجہ سے بھی بوڑھا ہوجا تا ہے۔

#### كواكب برستى:

توفر مایاتمہاری کواکب برسی کی وجہ سے میں بیار ہوں اور بیرو حانی بیاری جسمانی یاری سے بھی سخت ہوتی ہے فَتَوَلَّوْاعَنْهُ مُدْہدینَ پس پھر گئے وہ لوگ ان سے یشت پھیر کر۔ دار الخلافہ کے بت خانے میں جوشاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ان کوخوشبو ئیں گئی ہوئی تھیں بھی کے سامنے حلوار کھا ہوا ہے بھی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکہ ان میں بابے برکت ڈالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے فَرَاغَ إِلَى المنهقة ليس ماكل موت ابراجيم ماليكاء ان كے خداول كى طرف اور كلمارى بھى ساتھ ك يَعْ شَعْد بِهِ إِن كَنَهَ مَا تَصَامُوا قِ كَمَا فَقَالَ بِسِ فَرِما لِي الْلاَتَا تُكُون كَمَا تم كهات نبيس كير، سويال ، قور ما محندا مور با ب كهات كيون نبيس؟ ما لي غير لا تَنْطِقُونَ منہيں كيا ہو گيا بولتے كيون بيں؟ مركس نے كوئى چيز كھانى تھى اوركس نے بولنا تھا فَرَاعَ عَلَيْهِ مُضَرِبًا بِإِنْهَ بِينِ مِين كَمِعنى قوت كے ہيں پس مائل ہوئے ابراہيم مالنام ان ير مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كُبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ " يُل كَرُوالا ابراجيم ماليه ف ان کے بتوں کو نکڑ ہے نکڑ ہے مگر ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع كرين "كهجو كه ميس نے كيا ہے اس كى تحقيق تو ہوگى يواس موقع براس كا وجود مجها فائده دے گاجب محقیق شروع مولی توابرامیم ماسے نے فرمایا فسٹ لے وہم إن كَانُوْا يَنْطِقُونَ بِهِلَيْ تُوان خداوُل سے يوجھونا كەتمهارايد حشركس نے كيا ہے أكريد بولتے ہیں۔ پھراس بڑے گرو گھنٹال سے بوجھوشا بداس نے پھھ کیا ہو شم نیکسوا علی دو و

سِهِمْ پُلِ حَقِنْ كرنے والوں نے سرجھاوی اور کہنے گئے لَقَ اُ عَلِمْتَ مَا هؤلاءِ

یک نیطِقُونَ بِحُک آپ جانے ہیں کہ یہ تفکونیس کرتے فرمایا اُفِ نَکُمْ وَلِمَا

تعبُ لُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ افسوں ہے تہارے اور اور تمہارے فداوں پر بھی جن کی تم

پوجا کرتے ہو، تو قعات رکھتے ہو، اللہ تعالی سے نیچ نیچ جواپی جان نہیں بچاسکتے ، بول

نہیں سکتے ۔ پھران لوگوں نے کہا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الْهَیْکُمُ اِنْ کُنْتُمُ فَعِلِیْنَ جلاؤ

ابراہیم علیے کو اور مدد کروا پے فداوں کی اگرتم پچھکرنے والے ہو۔ تو ماکل ہوئے

ابراہیم علیے ان پر مارتے ہوئے قوت کے ساتھ فَا فُیْکُو الْنَهِ مِیْرَفُونَ پُس متوجہ
ابراہیم علیے ان پر مارتے ہوئے قوت کے ساتھ فَا فُیْکُو الْنَهِ مِیْرَفُونَ پُس متوجہ
ابراہیم علیے کی طرف دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے۔

#### حضرت ابراتيم ملكيه كالمتحان

یہاں اجمال ہے اور سورۃ الانبیاء پارہ کا ہیں تفصیل ہے۔ کہنے گے سیمی فنگ فنگ گُد مُدُمُ '' ساہ ہم نے ایک فوجوان جو اِن معبودوں کاذکرکرتا ہے کہنگاں کہ اِبْدَا هِیْم الله کوابراہیم کہا جا تا ہے۔ اس نے یہ جی کہا تھا تاللہ لاکے کہنگ آصنا مکم بیک اُن تُولُو ا مُدبویی اللہ کا تم میں ضرور تدبیر کروں گا تبدار سان بتوں کے لیے بعداس کے کہم پیشت بھیر کر جاؤگے۔' لہذا یہ کارروائی اس کی ہوگ ۔ چنا نچہ ابراہیم مالیے کو بلاکر لا نے اور پوچھا ءَ آئت فَعَلْت هٰنَ ابله قِیتنا یکا اِبْراهیم شائد منظ اِن ایک ہوگ ۔ چنا نچہ ابرائیم مالیہ خداوں کے ساتھ آپ نے کہ ہوگ ہے۔' فرمایا ہُل فَعَلَهُ کیبیدر مُدمُ شَا فَسُنَاوُهُمُ اِن کَانُوا یک نُورِ کُھوان سے پوچھوا کر یہ بولئے ہیں تو پوچوان سے کانُوا یک طاق میں تو پوچوان سے کہ ہوگ کر یہ ہو کے ہیں تو پوچوان سے کی ہوگ ان میا تھ بیت کی ہوگ ہو کہ اس نے کی ہے۔' قَالَ فَر مایا الْعُدَبُدُون کی کہا تھ معادت کرتے ہو مکا تنہ کینے کہ تو کہ ان چیزوں کی جن کوتم خود تراشتے ہو۔ زہنی طور پر بھی تراشے ہوئے ہیں اور تنہونی کی ان چیزوں کی جن کوتم خود تراشتے ہو۔ زہنی طور پر بھی تراشے ہوئے ہیں اور تنہونی کی ان کے بین اور کین کوتم خود تراشتے ہو۔ زہنی طور پر بھی تراشے ہوئے ہیں اور تنہونی کون کوتم خود تراشتے ہو۔ زہنی طور پر بھی تراشے ہوئے ہیں اور تنہونی کی ان کین کوتم خود تراشتے ہو۔ زہنی طور پر بھی تراشے ہوئے ہیں اور

ہاتھوں سے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتمہارے خودساختہ ہیں وَاللّٰهُ خَلَقَہ عُدُومَا فَعُمَا وَاللّٰهُ خَلَقَہ عُدُومَا فَعُمَا وَاللّٰهِ خَلَقَہ عُدُوں کو بھی جن کی تم پوجا تعملکو ہو۔ اللّٰدتعالی معارا بھی خالق ہے تمہارے عمل کا بھی خالق کی شی مرف اللّٰدتعالی ہے۔ قَالُوا اللّٰوكوں نے بر ابْنُوالَهُ بُنْيَانًا بناوَاس کے لیے ایک عمارت۔ بھٹا تیار کروآگ کا فَائْقُوٰہ فِی الْجَدِیْدِ بِحَرِدُ الواس کوآگ کے شعلوں عیں۔ اس نے ہمارادل جلایا ہے اس کوآگ میں جلاؤ۔

داری کی روایت میں ہے جُدِد عَن القِیدَاب '' حضرت ابراہیم علیہ کے سارے کپڑے اتارویئے گئے اور ہاتھ پاؤل با ندھ کر آلہ بجنیق کے ذریعے آگ میں فال دیا گیا۔''ساری مخلوق بمع بپ کے تماشائی تھی اورا نظار میں تھی کہ اب سر بھٹے گا تھ ، وگی ہمارے دل شنڈے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہوگی ہمارے دل شنڈے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الا نبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلْنَا یَا نَادُ کُونِی بَرُدُداوَ سَلْمًا '' ہم نے کہا اے آگ! ہو جا شنڈی اور سلامتی والی عَلی اِبْداِھی مَرد' رسیاں جل گئیں حضرت ابراہیم علیے کہا تھی ہوئی میں جلایا۔ عضرت ابراہیم علیے کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم علیے کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم علیے اس طرح بھررہ بے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔

حافظ ابن کیر برائیہ تقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیے کو والدنے کہا نہ نے م السر بُ دَبُّتَ بَالِبْ وَاهِمْ مِنْ السابِراہیم تیرارب بہت اچھاہے۔ 'اس کے باوجود اپنا دھر ااور گرود نیس چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت بُری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے کے باوجود نہیں چھوڑ نے کہ ناک رہ جائے۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو بھر کتی ہوئی آگ میں ڈالو فاراد واید گیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک تدبیر کاابراہیم مالیے کے بارے میں فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِیْنَ پی کردیا ہم نے اس کو پست ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مالیے کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی نہیں نہاپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وَكَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهْ بِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الصّلِحِينَ@فَبَشَّرْنِهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَمّا بِلَغُمَعَمُ السَّغَى قَالَ يَنْ بُنِي إِنَّ آرَى فِي الْمُنَامِرِ إِنِّي أَذْ بَحُكَ فَانْظُرُمَاذَا تَرَيُّ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤُمَّرُ سَيْجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصِّيدِيْنَ فَكُتَآاسُكُمَا وَتُلَّهُ لِلْجِبِينَ ﴿ وَنَادَيْنَهُ آنَ يَوْلِرُهِ يَمُ ﴿ قَلَ صَدَّفَتَ الرَّغِيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُيْرِي الْمُحْسِنِينِيَ ۖ إِنَّ هٰذَالَهُو الْبَلَوُ الْمُبُدِّنُ @وَفَكَيْنَاهُ بِإِنْ بَيْ عَظِيْمِ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِدِنْنَ فَسَلَّمُ عَلَى إِبْرُهِ يُمُو كُذُلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ فَ النَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَكَّرْنَهُ بِإِسْحُقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَّى إِسْعَقَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا هُحُسُّ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ فَا

الْمَنَامِ خُوابِ مِين أَيِّنَ أَذْبَهُكَ بِي شَكُ مِين تَجِّعِ وَنَ كُرر ما مول فَانْظُو لِي اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كما يَابَتِ الممراباجان افْعَلْمَاتُؤْمَرُ كرواليس بسكاآب كوحكم مواب سَتَجدُن به تاكيدآب ياتيس كح مجھ إدني شَآءاللهُ منَ الصّبريرب اگرالله تعالى نے جاباتو صبر كرنے والوں ميں سے فَلَمَّ آسُلُمًا يس جس وقت هو گئے دونوں فرماں بردار وَ مَلَّهُ اللَّهَ بِين جس وقت مو گئے دونوں فرماں بردار وَ مَلَّهُ اللَّهَ اللَّهِ الرَّكُواديا اس كو ا پیٹائی کے بل وَنَادَیْنُهُ اور ہم نے اس کوآواز دی اَن یّنا نِرْ هِنْمُ اے ابراميم قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا تَحْقَيْقُ آبِ نِي عَاكردكما ما خواب إنَّا كَذٰلِكَ بشک ہم اس طرح نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّ هٰذَا بِشُك بِيبات لَهُوَ الْبَلْؤُ الْمُبِينُ البِته بِيصرَى آزمانش ب وَفَدَيْنُهُ اور بهم نے فدید یاال کو بذبیج عَظیْم فزیح کرنے کا ایک عظیم جانوركا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم في جِهورُ الس كاذكر في الْاخِريْنَ مجهلول مِن سَلْمٌ عَلَى إِبْرُهِيْمَ الله الله الله الله الله عليه ي كذلك نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ الى طرح بم بدله وية بين يكى كرنے والوں كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُوَّ مِنِيْنِ بِحُثُكُ وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے وَبَقَرْنَهُ بِإِسْحٰقَ اورجم نے اس كوخوش خبرى دى اسحاق كى (ماليك، نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ جوکہ اللہ تعالیٰ کے نی تھے نیکوں میں سے وَبْرَكْنَاعَكَيْهِ اور ہم نے بركت

نازل کی اس پر وَعَلَی اِسْلَقَ اور اسحاق پر وَمِنْ ذُرِّ یَّتِبِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنُ یکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور ایے نفس پرظلم کرنے والے ہیں مُبِنْ واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم ملائے کا واقعہ چلا آرہا ہے کہ حضرت ابراہیم ملائے کو بتوں کوتو ڑنے
کی پاواش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو تھنڈا کر دیا۔ بھٹے کی
جگہ باغ بنا دیا۔حضرت ابراہیم ملے کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا
کر شہ تھا گرایک آ دی بھی مسلمان نہ ہوا۔اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### بجرت ابراميم عاليام :

ہاجرہ علیمان ہے بیٹ سے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔تو رات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا جمہم اللہ تعالی ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی تھے۔اللہ تعالی نے حضرت اساعیل مالیہ عطافر مایا پھر تھم دیا ماں بیٹا دونوں کو وہاں چھوڑ آؤجہاں کا میں تھم دول اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنانچ حضرت ابراہیم مالیا درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھانہ کو کے کرچل

پڑے ۔ جہال کعبة اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھانہ کوئی انسان تھا

ہواد خیر ذی ذرئی آبراہیم : سے آ' ایک وادی میں جو کھیتی باڑی والی ہیں ہے۔'
مشکیزے میں تھوڑا سا پائی تھا اور تھوڑی ہی مجوریں تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عینا دائم اور تھوڑی ہی مجوری تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عینا دائم نے آواز دی

حوالے کیس اور فرمایا کہ میں جارہا ہوں ۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ عینا دیا ہے؟ منہ سے

ہمیں یہاں چھوڑ کر جارہ ہو اُامَر کے الله کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکم دیا ہے؟ منہ سے

بولے نہیں ، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت

باجرہ عینا دیا آب کہا اِذًا لا یُضیّع منا الله " پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔''کوئی

باجرہ عینا دیا آب کہا اِذًا لا یُضیّع منا الله " پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔''کوئی

#### حضرت ابراہیم ملائیے کا ایک اورامتحان:

یکھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور تھہرنے کی اجازت مانگی ۔ حضرت ہاجرہ علینات آئے اجازت دے دی۔ انہوں نے وہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے۔ حضرت ابراہیم مالیت آئے جاتے رہتے تھے۔ جب حفرت اساعیل علیه کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برس کی ہوئی فکقابکنے مَع مَالَت ہے کہ بسید بسید بسید بسید بسید بسید بسید وقت وہ پہنچاان کے ساتھ دوز کی عمر کو، کام کاخ کی عمر کو تو حضرت ابراہیم علیہ بسید نے خواب و یکھا اور پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو بیٹے کے ساسنے بیان فر مایا قال ایڈی فر مایا اے میرے بینے! پنجابی زبان میں اس کا لفظی معنی ہے اے میری پتری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے اِنْ آڑی فی الْمَنام ہے بشک میں نے خواب میں دیکھا پتری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے اِنْ آڑی فی الْمَنام ہے بشک میں نے خواب میں دیکھا للہ ہوں! سی تقیل کا تقلم ہے کہ میں تجھے دن کر رہا ہوں۔ اس کی تعیم رہے ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تحقید دن کر رہا ہوں۔ اس کی تعیم رہے ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں خواب کو پورا کروں ۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا آئی نہ کہ کہ اللہ کو برا کروں کی کہ میں گے جھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سیتے جد نے آئی نُس کے جھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں ہے۔

چنانچہ ابراہیم مالیدے حضرت اساعیل مالیدے کو لے کرمنی کی طرف چل پڑے۔
راستے ہیں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہواتھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعد سوال کیا حضرت! کہاں جارہے ہیں؟ فر مایا ہے بیٹے کوذن کرنے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا یہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا یہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے جمع ملا ہے۔ وہ بزگ کہنے لگا حضرت! خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک مقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
سیجھنے میں غلطی لگ عتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالید،

سے۔ ادھر اُدھر سے کنگریاں اٹھا کمیں اور اس نصیحت کرنے والے کو اللہ اکبر! کہد کر ماریں۔اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بھاگ جا بہاں ہے۔ وہ شیطان تھا۔ پچھ آگے گئے تو پھر آگیا اور کہنے لگا حضرت! بچھ وچیس تو سہی بیٹے کو ذکح نہ کریں پچھ اور کرلیں۔حضرت! براہیم ہے کا حضرت! براہیم ہے کہ کراس کو ماریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا بچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کرپھر کھڑا ہوگیا اور نہیں ماریں۔ آخروہ بھی شیطان تھا بچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کرپھر کھڑا ہوگیا اور نہیں کرنا شروع کر دیں کہ جیٹے کو ذرح نہ کریں۔حضرت ابراہیم مائیا نے پھر سات کنگریاں اٹھا کراس کو ماریں کہ بھٹے کو ذرح نہ کریں۔حضرت ابراہیم مائیا ہوں۔ آج کل جوری کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مائیا ہوں۔ آج کل جوری کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مائیا ہے کی سنت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکماً آسکا پس جس وقت ہوگے وہ دونوں فرماں بردار وَتَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَنَادَيْنُ اللهُ الل

اب ال واقعہ کے تناظر میں بیمسکتہ جھ لیس کہ اللہ تعالی کے مواغیب وان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جنتی اللہ تعالی نے بیغیبرول کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے سے سی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ اسی طرح ہر چیز کا جا نتا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابراہیم سے کو پہلے ہاں بات کاعلم ہوتا کہ میر کے لا کے نے ذبح نہیں ہونا تو ابراہیم سے کے قربانی کی کوئی قدر باقی نہ رہتی ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھ جو ب پ جینے نے کھیا ۔ حضرت ابراہیم نہ رہتی ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھ جو ب پ جینے نے کھیا ۔ حضرت ابراہیم

ماسیے بھی پیغیبر ہیں اور حضرت اساعیل ماسید بھی ۔ گواس وقت اظبار نبوت نہیں ہوا گرنی پیدائش طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگر ان کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کو جو تھم ملا ہے کر گزر و مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کمیں گے۔

یادر کھنا! انجام کا ندابراہیم مالینے کو علم تھا اور نداسا عیل مالیے کو علم تھا کہ کیا ہونا ہے؟
حضرت ابراہیم ملینے بھی جمعے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی دین ہے اور حضرت اسامیل ملینے بھی بھتے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی کی نیاد پران کی قربانی سب سے ملینے بھی بھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پران کی قربانی سب سے او پی ہے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو پھر اس قربانی کی حیثیت کھیل کے موا پھے بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آ واز دی اے ابرائیم! آپ نے خواب کو بچا کردکھایا۔ بے شک بم اس طرح بدلدد سے بین نکی کرنے والوں کو اِنَ هٰذَالْهُوَ الْبَلَوُ الْمُهِيئُنُ بِشَک ہے۔ اس البت صرح آز مائش ہے۔ یہ بڑا استحان تھا اور استحان تھا کہ میں نے قربان ہونا ہو و قد یہ میں نے قربان ہونا ہو و قد یہ دیا بڑی قربانی کا۔

تھے کہ میں نے قربانی و بی ہے اور اسامیل مالیہ بچھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہو و قدریان نہونا ہو ان کو فد یہ دیا بڑی قربانی کا۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی
کرو۔ اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیقر بانی اتن پسندیدہ تھی کہ قیامت تک
اس سنت کو جاری فرمادیا۔

صدیث پاک ش آتا ہے کہ محابر رام سطنت نے آنخضرت مالی ہے سوال کیا ما هدید الاضاحی یا دسول الله "اے الله کے رسول پر بانیال کیا ہیں؟" آنخضرت ملی نے فرمایا کہ سنة ابیکم ابر اهیم " بیتم ارے باب ابراہیم مالی کاطریقہ

ہے۔'' پھر پوچھا فکہ اکنا فیھا'' ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟'' آپ ہو لیے نے فرمایا

بٹگر شغر قِ حَسنَةٌ '' جانور کے جہم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گ۔' اس

لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت

لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آدمی

شریک ہوں گے اور چڑے کے بھی سات جھے ہوں گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے ۔ تو

الحمد للذ! حضرت ابراہیم عاہیے کا پیطریقہ آج تک چلاآر باہے۔

فرمایا وَتَرَخَنَاعَلَیْهِ فِی الْاخِرِیْنَ اورہم نے چھوڑاان کا اچھاذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم مالیے کے ساتھ محبت کرتی ہے سکاھ عکی اِبْرٰ هِیْمَ سلام ہوابراہیم مالیے پر گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح ہم بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَهُ مِن بندول میں کرنے والوں کو اِنَهُ مِن بندول میں سے تھے۔ یہ فوش خبری تو تھی اساعیل مالیے کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھ ۔ آگے اسحاق مالیے کی خوش خبری کا ذکر ہے۔

### حضرت اسحاق عالياري خوشخبري :

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَشَرْ لٰهُ بِاللّٰهُ عَلَى اور ہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملائے کی ۔ حضرت اساعیل ملید کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری وی اسحاق کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے واقعہ اور ہے ان کوخوش خبری ہے جس کو ذریح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملید ۔ کیونکہ قربانی کا سار ۱۰ اقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی میں ہے۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصر ہیں کہ کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی میں ہے۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصر ہیں کہ

قربانی اسحاق مالید کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اجھے بھلے بزرگ غلط ہمی کا شکار ہوگئے ہیں حالا نکہ بید دعوی بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک قرید تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالیئ کی خوش خبری سائی گئی۔

دوسراقریدیے کہ بارھویں پارے میں ہے فَبَشَدُ نَھَا بِاِسْحٰقَ وَ مِنْ وَدَآءِ

اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ | ہود:اک |' اورہم نے خوش خبری دی اس کوا حاق بیٹے کی اور اسحاق

کے بعد یعقوب پوتے کی۔' اب سوال یہ ہے کہ اگر بچین ہی میں اسحاق مالیے کی قربانی

ہونی ہے تو پھر پوتا کہاں ہے آئے گا کہ اللہ تعالی خوش خبری سنارہ ہیں کہ بی بی سارہ

تہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے عظم کے

ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بچین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہال

ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بھین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہال

ساتھ موگے تو پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بھین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہال

ساتھ وی کے گرونی ہو ہے کہ قربانی اسحاق مالیے کہ نہیں ہوئی حضرت اساعیل مالیے۔

کی جوئی ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آئے ضرت سلی اُ آنا ابْنُ ذَبِیحَیْنِ '' میں دو ذیجوں کا بیٹا ہوں ایک اساعیل مجے اور ایک والدمخر م' آپ سلی کے دادا جی کے دادا جی منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھونے کو اللہ تعالی منت مانی تھی کر دوں گا۔ زمانہ جا بلیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ سات کے لیے ذیح کر دوں گا۔ زمانہ جا بلیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ سات کے لیے دی کر دوں گا۔ زمانہ جا بلیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ سات کے لیے دی کے اور کی تو حضرت عبداللہ کو ذی کرنے کے لیے والد سب سے چھو می ہوئی کہ بیمن کرنے دیاان کے جہلے میں فلہ یہ لیے چھو پھوی میں ان فلہ یہ دلوا کر حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لہذا قربان ہو ہے دے دو۔ تو سواوٹوں کا فلہ یہ دلوا کر حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لہذا قربان ہو ہے

والعصرت اساعيل ماليام بين ندكه اسحاق مالياير

\*\*\*\*

### وَ لَقَالُ مَنْتًا عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿

و نَجِينَهُما وَقُوْمَهُما مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ وَنَصُرْنَهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ هُو التَّنَاهُمَا الْكِتْبِ الْمُسْتَبِينِ هُوهَ كَيْنَاهُمَا الصِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ أَهُ سَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهَرُوْنَ ﴿ إِنَّا كَاذَلِكَ نَجْزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِكَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ الْمَاسَ لَهِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ اَلاَتَتَقُوْنَ@اَتِنْ عُوْنَ بِعُلَّا وَتَنَارُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ<sup>۞</sup>الله رُبِّكُمْ ورَبِّ إِيَّا بِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ فَكُلِّبُوهُ فَانْهُمْ لَمُغْضَرُونَ ﴿ وَيَكُلِّبُوهُ فَانْهُمْ مِلْكُمْ لَمُغْضَرُونَ ﴾ الكَعِبَاد اللهِ النُّغُلَصِين ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْحِرِينَ ﴿ سَلْمُ عَلَى، إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّ أَكُذَٰ لِكَ نَجْيِزِي الْمُعْسِينِيْنَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْسِينِيْنَ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَكِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ لُوْكًا لَكِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَعِنْنُهُ وَ آهُلُهُ آجُمُعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿ ثُخَرَ حَمِّرْنَا الْإِخْرِيْنِ ﴿ وَإِنَّكُمْ لِتَمُرُّوْرَ ، عَلَيْهِ مَ مُصْبِعِينَ ﴿ وَالْيَلْ الْمُعْرِفِينَ ﴿ وَالْيَلْ ٳ ٵڣؙڵٳؾۼ<u>ڨ</u>ڶۏؽ<sup>ۿٙ</sup>ۼ

عالب مونے والے تھے وَاتَينهما اوروى مم في ان دونوں كو الكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ ايك واصح كتاب وَهَدَيْنَهُمَا اورجم في راجماني كي ان دونول كى الصِّرَاطَالْمُتُنَقِيْمَ صراطمتقيم كى وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِيْنَ اورچھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھاذ کر پچھلے لوگوں میں سلاء تھ لی موسی وَهُرُونَ سَلَام مُومُونُ مَاكِ يُر اور بارون مَكِ يُر إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزَى الْمُخْسِنِينَ اسى طرح بم بدلدد ية بين ينكى كرنے والوں كو إِنَّهُمَا بِ شك وه دونول مِنْ عِبَادِنَا أَمُوَّ مِنِينَ بَمَارِ عِمْن بندول مِن عِبَادِنَا أَمُوَّ مِنِينَ بَمَارِ عِمْن بندول مِن عِبَادِنَا أَمُوَّ مِنِينَ اِلْيَاسَ اور بِشُك الهاس عليه لَينَ الْمُرْسَلِينَ البتدرسولول من س ع إِذْقَالَ جَسُ وقت كَهِ النَّهُولَ فِي لِقَوْمِهِ الْحِيْقُومَ وَ الْاتَّقَّقُونَ كياتم دُرتِ بين أَتَدْعُونَ بَعْلًا كياتم بكارتِ بوبعل كو وَتَذَرُونَ اور جھوڑتے ہو آخس الْخَالِقِين سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُ الله جوتمهارارب ع ورَبّابَابِكُمُ الْأَوِّلِينَ اورتمهار عيل آباء واجداد کا بھی رب ہے فکڈ بُوہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَانَّهُمْ لَكُفْضَرُ وْنَ لِيل عِنْكُ وه البنة حاضر كيم جائين ك إلَّا عِنَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِدُ مُرَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ يَخْ بُوعَ بندے وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم نے چھوڑ ااس کا اچھاذکر فی الاخرین کچھلوں میں سلم علی اِل یاسین سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ ہِ شُک ہم ای طرح بدلہ

دیے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنّہ مِن عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِیْن بِحُمَّدوں ہیں سے تھا وَ اِنّ لُوطًا اور بِحُمَّد لوط علیہ تَمِون بندوں ہیں سے تھا وَ اِنّ لُوطًا اور بِحُمَّد لوط علیہ تَمِون الْمُرْسَلِیْنَ البتدرسولوں ہیں سے ہیں اِذْنَجَیْنهٔ جسوفت ہم نے نجات دی اس کو وَ اَهْلَهٔ اَ جَمَعِیْن اور اس کے تمام گھر والوں کو اِلّاع جُوزًا مُرایک بوڑھی فی الْغیرِیْن بیجے رہے والوں میں سے تھی شُعَدُن کَمُرایک بوڑھی فی الْغیرِیْن بیجے رہے والوں میں سے تھی شُعَدُن اور بِحُمَّا اللهٰ خَرِیْن کی مُرایک کردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ اور بِحُمَّا اللهٰ خَرِیْن کی مُرایک کردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ اور بِحُمَّا فَ اَللهٰ خَرِیْن کی اللهٰ خَرِیْن کی اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ اور بِحُمَّا فَ کَا اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ اور بِحُمَّا فَ کَا اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ وَ کَا اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ اور اِن کی اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْ وَ کَا اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْن کی اللهٰ کُردیا ہم نے دوسروں کو وَ اِنْکُیْن کی اِنْ کِ مُنْ ہُمُونِیْن مِن کے دوسروں کو اَنْکُون کی اِنْکُون کی اِنْکُنْ کُردیا ہم نے کون کی ایس کم سی کھے نہیں۔ ہو الله کُردیا کہ کون کی ایس کم سی کھے نہیں۔ ہو الله کا کہ کون کون کی ایس کم سی کھے نہیں۔ ہو الله کون کے دوسروں کو اَنْکُون کی کا کہ کون کے دوسروں کو اُن کیا ہی کہ کھی نہیں۔ ہو اُنْکُون کی کی کی کھی کے دوسروں کو اُنْکُون کی کا کھی کی کھی کھی کہ کھی کہ کی کھی کھی کے دوسروں کو کی کھی کے دوسروں کو کون کی کھی کے دوسروں کو کی کے دوسروں کو کی کھی کی کھی کی کھی کے دوسروں کو کون کے دوسروں کو کی کھی کے دوسروں کو کونے کے دوسروں کو کونے کونے کی کھی کے دوسروں کو کونے کونے کے دوسروں کونے کے دوسروں کونے کے دوسروں کو کونے کے دوسروں کونے کے دوسروں کونے کونے کونے کے دوسروں کے دوسروں کونے کے دوسروں کونے کے دوسروں کے دوسرو

اس سے بل آیت نمبر ۷۲ میں ہے وک قد آرسلنا فیہم مُنْدِدِیْن '' اورالبتہ مُخقیق بھے ہم نیدِدِیْن '' اورالبتہ مخقیق بھے ہم نے ان میں ڈرسنانے والے۔'' پھرنوح مالیے، کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم پھیے اور اوراساعیل مالیے، کا، پھر اسحاق مالیے، کا۔اب انہی ڈرانے والوں میں سے موک مدیوے اور ہارون مالیے، کا ذکر ہے۔

ہارون مالیے، کا ذکر ہے۔

حضرت موی مالیایم اور مارون مالیایم کا ذکر:

الله تعالی فرماتے ہیں و لَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُولٰى وَ هُرُونَ اور البتہ تعقیق ہم نے احسان کیا مُولٰ علی اور مارون علیہ پڑے حضرت موکی علیہ اور حضرت ہارون علیہ دونوں بھائی تھے۔ عمر میں حضرت ہارون علیہ موئی علیہ سے تین سال بڑے تھے اور دونوں کھائی تھے۔ عمر میں حضرت ہارون علیہ موئی علیہ سے تین سال بہے فوت دونوں کی عمرین ایک سونی سال (۱۲۰) تھیں۔ حضرت ہارون مالیہ تین سال پہلے فوت ہوئے اور موئی مالیہ تین سال بعد میں فوت ہوئے۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہوں کا لقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں ، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف ماليد كذمان كافرعون بهت نيك تهااس كانام ريان بن وليد تها بيال عن كانام ريان بن وليد تها بيال عن كانكمه تها بيال عن كانكم اور مجهدارى كااندازه يهال عن لگاؤ كه حضرت بوسف ماليد كاكلمه برخ هنداس ني كها كه ملك كاافتداراب تم سنجالوكه مينيس موسكنا كرتمهاراكلمه برخ هنداب افتدار مير بياس رب به يوسف ماليد بن فرمايا كوئى بات نهيس برخ هند كها بعداب افتدار مير بياس من مول لبذايه سلطنت آب كے حوالے كرتا مول اس في كها نبيس است كي خاطر حكومت كوچور دينا اس كانظام سنجاليس اب آپ كي حكمراني موگي حضرت وي خاطر حكومت كوچور دينا معمولي نيكن نهيس بياس من معمولي نيكن نهيس بياس منداني معمولي نيكن نهيس سيا

موی مالیے کے زمانے کا فرعون براسرکش اور غنڈ اتھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھااس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے موی مالیے اور ہارون مالیے کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے ان پر جواحسان کیے میں ان میں سے ایک احسان دونوں کو نبی بنانا ہے۔ مخلوق کے لیے نبوت ورسالت سے بلند مقام کوئی نبیں ہے۔ پھر پینمبروں کے آپس میں در ہے ہیں۔ علم عقائد والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنخضرت مَالیّ کی مام مالیتے ہیں اور تیسر سے نبیر پرموی مالیتے ہیں۔ تو موی مالیت کی بروی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر نے نبیر کی موسیت ہیں۔ کی بروی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر نے نبیر کی موسیت ہیں۔

تو فر مایا ہم نے احسان کیا موی مالیے اور ہارون مالیے پر وَنَجَّیْنَهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نی اسرائیل کو بھی نجات دی

مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِرْى پریشانی سے ،فرعون کے مظالم سے ۔ پھر بحقارم کی موجول میں فرعونیوں کوغرق کیا اور ان کو نجات دی و فصر نگفتم اور ہم نے ان کی مدد کی فکانکو اُلھ مدالغ لیمین کی اور ہم نے ان کی مدد کی فکانکو اُلھ مدالغ لیمین کی ما اللہ ہونے والے تھے ۔ موئی مالی اور ہارون مالی اور ان کی جماعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونیوں کے پاس مصاور فرعون نے فرور میں آکر ایک موقع پر کہا تھا آکہ یہ سس لیٹی مُلک مِصْر وَ هلیٰ ہو الْکَرْفُ مِصْر وَ هلیٰ ہو الله الله مصر میرے قبضے میں نہیں ہوا ور الزخرف : ۱۵ [''کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہوار میر می اللہ میں جوچلتی ہیں میر کے ل کے سامنے اور میرے مقابلے میں گو وَ مَهِیْنٌ وَلَا یَکادُ مُنْ ہوئی وَلَا یَکادُ مُنْ ہوئی میں کہ وہ صاف بات کر سکے نے 'موئی مالیے کی زبان بات کر سے نے موئی میں کے اور میں سکا وہ میرا مقابلہ کیا کرے کا معاذ اللہ تعالی ۔

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ان بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچاہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔لہذاان کا اوب واجترام ہم پرلازم ہے۔اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے اور ان کی جادئی گرنے سے اور ان کے خق میں گتا خی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ان کا تو پچھ نہیں بگڑے گا ہماڑا ایمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رہاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عمر بٹاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عمر بٹاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت علی بٹاتھ کو بُرا کہتے ہیں۔اس سے وہ تو برے نہیں ہوں گے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایچھلوں میں سلم علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی میں ہے یہ اور ہارون مالیے پر اِنَّا گذلِكَ نَجْوِى الْمُحْسِنِيْنَ جَشَكَ بَم اَلَّا عَدَلِهُ وَ مِنْ مَالِيَّةِ بِي اَنَّا كَذُلِكَ نَجْوِى الْمُحْسِنِيْنَ جَشَكَ وہ ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ جِشَكَ وہ دونوں ہارے موئن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے بردامومن کون ہوسکتا ہے؟

#### حضرت الياس ماليك كاتذكره:

وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشُك الياسَ مَلِيمَ يَغْمِرون مِن سے تھے۔ حضرت الياسَ ماليے ملک عراق مِن بَعْدَبُتُ شہر ہے اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے جغرافیہ میں بھی اس کانام بعد تنظید تی ہے۔

شہر کا بینام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیرا پنے زمانے کے بڑے سے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بنا کرر کھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔ مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے

تے یک بَعْلُ اَغِنْنِی '' اے بعل میری مددکر۔' جیسے آج کل کے جاہل قتم کے لوگ قبروں پرمشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

#### بابالے گلزتے وے پئتر

وہاں جاکر دیکیں پکاتے ہیں جانور ذنح کرتے ہیں۔کوئی چادر چڑھارہا ہے اورعطر مل رہا ہے،کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کونسل دیا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ یہ تمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جوسبق دیا ہے اس کو پڑھو اور کمل کرو۔

# حضرت على جوري من يحتالنه

حضرت علی جوری بریند جن کو داتا تمنی بخش کہتے ہیں وہ اپنی کتاب "کشف الحجوب" میں لکھتے ہیں اپنے مرید دن اور شاگر دول کو مبتق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی تنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔" پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونس کی آیت نمبرے والچش کرتے ہیں وَانْ یَا مُسَسْتُ اللّٰهُ بِضُرِ فَلَا کَاشِف کَهُ اللّٰهُ بِضُرِ فَلَا کَاشِف کَهُ اللّٰه مِضُو قَلَا کَاشِف کَهُ اللّٰه مِضُو قَلَا کَاشِف کَهُ اللّٰه مِضُو قَلَا کَاشِف کَهُ اللّٰه مِضُو وَاللّٰوئ نمیں ہے وَانْ یَا مُسَسِق اللّٰه مِضُو وَاللّٰوئ نمیں ہے وَانْ یَا مُسَسِق اللّٰه مِضُو وَاللّٰ کَا تو وَانْ یَا مِن مُسَلِّ اللّٰ اللّٰ اللّٰه وَانْ اللّٰه وَاللّٰه وَانْ اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَالل

تو بعل ایک نیک آومی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکت

بادشاه كانام تقاردونول كوملاكرانهول في ايك شهركانام بعلبك ركه ديار حضرت الياس ماسِع العلاقة من مبعوث موت تص إذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَمَّوُ بِ جَس وقت كما انہوں نے اپن قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کو چھوڑ دو \_ كفروشرك سے كيول تبيل بحية؟ أَنَدْعُونَ بَعْلًا كياتم يكارتے بولعل كو حاجت روائی کے لیے وَتَدَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنانے والے کو شکلیں اور تصویریں سب بنا سکتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی منہیں ڈالسکتا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت والحون اشب العذاب سخت عذاب مين والاجائ كاروه چين ماركا واويلاكرے گاتو الله تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا آخیو ا مَا خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جوتم نے نصور بنائی ہے اس میں روح ڈالو پھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔ تو فو ٹو مجسے تو سارے بنالیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈالنائسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فر مایا کہتم بعل کو بکارتے ہوا دراحس الخالقین کو چھوڑتے ہو الله وَبَّكُ مُووَرَبُ أَبَّا بِكُو الْأَوِّلِينَ وه احس الخالقين الله تمهار المحى رب باور تمہارے سلے آیاء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ دراز تک الیاس مالنظم اپنی قوم کو تبلیغ كرت رائة رائة كالوك بيندكهمين كمين مجماياكس نبيس بالله يكون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُبَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ [النَّماء: ١٦٥] " تَاكَهُ مُعَوَّدُون كَ لِي اللَّه تعالیٰ کے سامنے کوئی جحت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ " کوئی عذر اور بہانہ نہ کر عمیں کہ ہم غلطنبی کاشکار ہو گئے تھے ہمیں کس نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پیغیر بھیج کران کا یہ بہانہ ختم کردیا مگر جنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیرا ڑے رہے ضد کوچھوڑ انہیں۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جوضد پراڑ جائے وہ چھوڑ تانہیں ہےالا ماشاءاللہ۔ چنانچہ دیکھو! حضرت آ دم مالیے کے بیٹے قابیل نے رشتے بیضد کی آخر دم تک بازنہیں آیا۔ الله تعالی نے اس کو مجھانے کی بہترین تدبیر بتلائی که دونوں بھائی ہابیل اور قابیل قربانی كريں جس كى قربانى قبول ہوجائے كه آسان سے آگ آ كراس كوجلا دے بيرشته اس كو ملےگا۔ چنانچہ ہابیل میشد نے عمدہ موثاتا زہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے مُٹھے لاکرر کھ دیئے۔وہ بھی اُجاڑے والے۔نیت پہلے ہی سیجے نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آ سان ہے آ گ نے آ کر د نے کوجلا کررا کھ کر دیا اور گندم وغیرہ کے ٹیٹے ویسے ہی پڑے ہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کوآگ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی توسمجھنے کے لیے اتنی واضح بات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ ما کدہ: ۲۷ | " مِن شَهِينَ قُلَ كِرِوْالول كَارِ" قَالَ مِا يَكُل مِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْـمُتَـقِيْنَ '' بِينك الله تعالى قبول كرتا ہے متفتوں ہے۔'اس میں میرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر صائے گا اینا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بر صانے والا ہاتھ تیری طرف کہ بچھے قبل کروں ۔ بیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قبل کردیا۔تو ضداور ہٹ دھرمی کا د نیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

توحفرت الیاس مالید نے ان کو مجھایا فکڈ بُوہ پس ان لوگوں نے جھٹلایا اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کہا کہ تم جھوٹے ہو فیائٹھ نے کھنے کو وُن پس بے شک وہ البتہ دوز خ میں حاضر کیے جا کمیں گے سارے مجرم اِلّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ مَرَّ اللّٰہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ وہ دوز خ سے نے جا کمیں گے وَتَرَ شے ناعَلَنهِ فِی اللّٰ خِرِیْنَ اور جھوڑا ہم نے اس کا اچھاذ کر پچھلوں میں۔ آج بھی لوگ جب نام لیتے ہیں تو الیاس مالیے کہتے ہیں سلم علی ال یاسین سلام ہوالیاسین پر۔الیاں بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی ۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں الیاسین بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات:

یہاں ملایا قرمجلسی جوشیعوں کا برا مجتہد گزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام مرفظتہ کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں ۔ نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہاہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی ہیں ۔'' ابو بکر ملعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثمان بغی گفت ، عائشہ ملعونہ گفت ، معاویدمروودملعون گفت، ابوسفیان کافر مرتد گفت -" کسی صحابی کا نام اس ضبیت نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گیہ مارتا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے كەللەتغالى كومنظور ہوا كەقرآن ميں اس پرسلام بھيج توبيآ بت نازل كرے سَلاح عَلَى الْ يَاسِينَ عِمراللهُ تعالى كوخيال آياكم ابوبكر برا موشيار باورعمر برا جالاك بوهاس كو قرآن سے نکال دیں گئے تو اس میں تھوڑی ہی تبدیلی کر دی الیاسین بنادیا۔اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیں نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم اليى خرافات يرية فرمايا سلام موالياسين ير إنَّا كَ ذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ بِشُك بم اى طرح بدلددية بي نيكى كرنے والول كو إنَّهُ عِنْ عِبَادِنَاالْمُوْ مِنِينَ بِيشَك وه همار مومن بندول ميں سے تھا۔

حضرت لوط ماليليم كاذكر:

آ کے حضرت لوط مالیے کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مالیے کے سکے بھتیجے تھے۔

ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور ھاران بھی لکھا ہے لا ہوری ھا کے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر۔ پہلے تم بن چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت یہ تین ہی آ دمی تھے۔ حضرت ابراہیم مالید، ان کی المیہ حضرت سارہ عینالمناغ اور بھینے لوط مالیدے۔ جب یہ حضرات ثام پہنچ تو حضرت ابراہیم مالیدے کو دمشق اوراس کے اردگر دکا علاقہ دیا کہ تم یہاں بلنغ کر واور لوط مالیدے کو سدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط مالید کی دیا وزان کو رشتہ دے دیا۔ حالا نکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں شلیم کیا ہوی نے بھی کلمہ نہیں بڑھا۔ اس وقت مسلم کا فر کارشتہ جا کر ہوتا تھا۔

ہماری شریعت میں بھی تقریبا سولہ سال تک جائز رہا ہے۔ تیرہ سال مکہ زندگی میں اور تین سال مدنی زندگی میں ہجرت کے تیسر سال کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی وکلا تندیک فوا الْمُشْرِ کانِ حَتّٰی یُومِینَ [بقرہ:۲۲۱] تو موس کا فرکار شتہ منوع ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ إِنَّ لَوْطُ الَّمِنِ الْمُسْرِينِينَ اور بِ شک لوط مالِينِ اللہ ترسولوں میں سے ہیں اِ ذُنَجَیْنُهُ وَا هُلَهُ آجُمَدِینَ جب ہم نے نبات دی ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو اِلْا عَجُوزً اِفِی الْخَیرِینِینَ جب ہم نے نبات دی ان کو والوں میں سے تیس اِ اُلاعَ جُوزً اِفِی الْخَیرِینِینَ جب ہم نے نبات دی والوں میں سے تھی ۔ اس کا نام والعلہ تھا لا ہوری ھا کے ساتھ۔ دھزت لوط مالین کی دو والوں میں سے تھی۔ اس کا نام والعلہ تھا لا ہوری ھا کے ساتھ۔ دھزت لوط مالین کی دو لیکن باوجود پوراد ماغ صرف کرنے کے یوی واصلہ ایمان نہیں لائی۔ بیٹیوں نے بھی مال کو ہز آسمجھا یا اور پوراز وردگایا کہ ای جان آبا جان کی نافر مان نہ بنورب کے عذا ب سے کا کو ہز آسمجھا یا اور پوراز وردگایا کہ ای جان آبا جان کی نافر مان نہ بنورب کے عذا ب سے کا جاؤ ۔ مگر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جرآ کوئی نہیں دے سکتا ۔ حضرت لوط رہینے واؤ ۔ مگر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جرآ کوئی نہیں دے سکتا ۔ حضرت لوط رہینے واؤ ۔ مگر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جرآ کوئی نہیں دے سکتا ۔ حضرت لوط رہینے

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيهَا سَافِلَهَا | ہود: ۸۲ ]" ہم نے کردیاان کے اوپر والے حصے کو ینجے ۔"جرائیل مالیہ نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا اُتھُدَدَّمَّرُنَا اللّٰخِرِینَ پھر ہلاک کردیا ہم نے دوسروں کو لوط مالیہ اوران کے ساتھوں کے چلے جانے کے بعد وَ اِنْکھُدُ لَتَمَرُّون اور بے شکتم اے اہل مکہ گزرتے ہو علیٰ فید مقضیحین ان پرضے کے وقت وَ بِالَّیْلِ اوررات کے وقت می جوالے تجارت کے لیٹام کے علاقے میں جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں جمی جاتے تھے اور ای ن کردے ہی شام کو والے اور ای پروزی کماتے تھے اور یہ ملاقہ رائے میں تھا بھی شبح کو وہ اس سے گزرتے بھی شام کو وہ اس سے گزرتے بھی شام کو وہ اس سے گزرتے بھی شام کو وقت اور شام کے وقت اور شام کی کیا ہیں تھے وقت اور شام کے وقت اور شام کی کیا ہیں تھے تھا کیا ہے تھا کہ کیا ہیں تھے وہ کیا ہے تھا کہ کیا ہیں تھے تھا کیا ہیں تھے تھا کھا کے کہ کیا ہیں تکھے تھا کہ کیا ہی تے تھا کہ کیا ہیں تھے تھا کہ کیا ہیں تھیا گھا کیا ہیا تھا کہ کیا ہیں تھا کھی کیا ہے کہ کیا ہے تھا کہ کیا ہی تھا کھی کیا ہے کہ کیا ہی تھا کھی کھی کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہ

وَإِنَّ يُؤْنُثُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَوْ أَيْنَ إِلَى الفُلْكِ الْمُشْعُونِ فَنَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ فَالْتَقَّهُ الْعُوْثُ وَهُوَمُلِيْرُ ﴿ فَلَوْلًا أَنَّا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنَ ۗ لَلَّهِ كَالْمِثَ · فَي بَكُينَ إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ ﴿ فَنَكُنُ أَنَّ إِلَا عَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴿ إِلَّهُ مِلْكُ الْمُ الْمُ وَانْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْبَتْنَاعَلَيْهِ اللَّهِ مِائَةِ النَّهِ ٱوْيَزِيْدُوْنَ عَالَمُنُوْا فَهَتَعَنْهُمْ إِلَى حِيْنِ عَالْسَتَفَتِهِمْ ٱلِرَبِكَ الْمِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ فَ آمْ خَلَقْنَا الْمَلْكَةَ إِنَاثًا وَهُــمْ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُرْضَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ الكنابُون "أَصْطَغَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِينِينَ هُمَالَكُمُّ كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴿ أَفُلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ أَمُ لِكُمْ سُلْطُنَّ مَّيْبِينٌ ﴿ فَالْتُوا يكتبكُمُ إِن لَنْتُمُ صِي قِيْنَ @

تبیج كرنے والول ميں سے لَلَيثَ البته مرت فِي بَظنية ال مجلل کے پیٹ میں اِٹی یَوْم یُبُعَثُونَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جانیں کے فَنَبَذْنُهُ پی ہم نے اس کو پینک دیا بالْعَرَآءِ ایک چینل ميدان من وهُوسَقِيْدُ اوروه يمارته وَانْبَتْنَاعَلَيْهِ اوراكايابم نے ال كاوير شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين الك درخت كدوكا وَأَرْسَلْنُهُ اور بَهِيجا بم فان كو إلى مِائةِ أَنْفِ الكلاكم أَوْيَزِيْدُوْنَ بَلْدُرْياده كل طرف فَأُمْنُوا لِيل وه ايمان لائ فَمَتَعْنَهُمْ لِيل بهم في ان كوفا كده ديا إلى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمُ آب يوچيس الن ع الر بْكَالْبَنَاتُ كياآپ كرب كے ليے بيٹيال بي وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے بين أَمْ خَلَقْنَا لَكُلِّيكَةً كيا بيداكيا بم في فرشتون كو إِنَاتًا عورتين وَ هُمْشُهِدُونَ اوروه طاضرت الله خبردار إِنَّهُمْ بِحُثُك وه مِنْ إِفْكِهِمْ الْخِيْجُمُوتُ كَا وَجِدْ لَيُقُولُونَ البَيْرَكِيْنِي وَلَدَاللَّهُ الله كاولادے وَإِنَّهُ مُنكَ خِنْونَ اور بِشك وه لوگ البت جموتے بي أَصْطَفَى الْبَنَاتِ كَيَاسَ فِينَ لِيابِ بِيثِيول كُو عَلَى الْبَيْدُنَ بِيوْل بِ مَالَكُ مَهُ مِهِ مِهِ مِي كِيامُوكِيا مِ كَيْفَ تَعْكُمُونَ مَم كِيا فِعله كرت بو أَفَلَاتَذَكُرُونَ كِيالِي مُ تَقْيِحت مَاصَلُ بَين كرتِ أَمْلَكُمْ شَلُط جَمْنَاتُ كياتمهارے ليے كوئى دليل كھى فَأْتُو الْكِتْبِكُمْ نِسُ لاؤتم اپنى كتاب

اِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيِّ۔

پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبروں کا ذکر چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کرنوح سابعی ، البیاس مالیا ، اسحاق مالیا ، موی مالیا ، ہارون مالیا ، البیاس مالیا ، اورلوط مالیا ، کرنوح مالیا ، البیاس مالیا ، البیاس مالیا ، البیار کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب یونس مالیا کا ذکر ہے۔

حضرت بونس عالنا کا ذکر:

حضرت یونس مالے: عراق کے صوبہ موصل کے شہر نمینوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ان کے والد کا نا متی تھا، پونس بن متی مالیا، انہوں نے شادی بھی کی ،اللہ تعالی نے دو مینے عطافر مائے ، نبوت عطافر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ در از تک تبلیغ کرتے رہے گرقوم بڑی ضدی اورہث دھرم تھی حق کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالی کی طرف ہے تھم آیا کہ قوم سے کہہ دوکہ اگرتم میری بات نہیں مانو گئوتم پرعذاب آئے گا۔حضرت یوٹس ﷺ نے جب مجمع میں سی سی سے منایا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فرمایا تنین دن میں آ جائے گا۔اورا بک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ یونس ماہیے ۔نے ا نی طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مائیٹے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطائقى \_ بھرخيال فرمايا كەان برعذاب تو آنا بىلندا مىں اپنى بيوى اور بچول کو لے کریباں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نہ آ جائے حالاتکہ اللہ تعالٰی کی طرف ے ابھی جانے کا حکم بیں آیا تھا۔ بیخطاتھی جس برگرونت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی انھی ہے کہ خیال فر مایا رہ تھالی کی طرف ہے تو مطلقاً عذاب کی وصلی تھی دنوں كى تعيين توييس نے اپن طرف سے كى ہےرب تعالى تو ميرا يابند نبيس ہے اگر تين ون يا

جالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تنگ کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی ہے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف ہے کچھلوگ اسمھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آکرانہوں نے کہا کہ ہم نے بی فی کو لے کرجانا ہے۔فر مایاد مجھو! میں اللہ تعالی کا پیغیبر ہوں میری ہوی ہے میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ تنی اور بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔وہ روتی اور چیجنیں مارتی رہی مگر بے بس تھی۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آئھ سال کے قریب تھی۔آ گے تیز رو بہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیرنانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہ ایک کو پہلے دوسرے کنارے چیوڑ کرآ ؤں پھر دوسرے کولے جاؤں گا۔ایک بیجے کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہے تھے کہ پیچھے والے بٹے کو بھیٹر پئے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیجیے مر كردكھا توجسم كانیا تو كندھے برجو بچہتھا وہ بھی نہر میں گر گیا ۔ایک کو بھیٹریا اٹھا کر لے گیا اور دوسرے کونہر بہا کر لے گئی۔انتہائی کوشش کے یاوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ محے حلے تو دريا آگيا۔

عام مفسرین کرام بیسیم تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسیم فرمائے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی بیسیم فرمائے ہیں کہ دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی ہونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی ہی چلنے کے بعد ڈانواں ڈول ہوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کرآتا ہے۔ یونس مالیا کہ دو غلام میں ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہول۔ کشتی والول کویفین نہ آیا کہ شکل وصورت و نیا ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہول۔ کشتی والول کویفین نہ آیا کہ شکل وصورت و نیا کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعداندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیا کہ کا نام آیا۔ سب نے

اُ ٹھا کران کودر یائے فرات میں بھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گنی۔

اللہ تعالی نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ بیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں، آٹھ دن بھی اور ہیں دن اور چالیس دن بھی لکھے ہیں کہ اتنے دن یونس مالیے، مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا دہ کم تھا کہ میں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے قال نہیں رہے اور مجھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

### حضرت بونس عليه كاوطيفه:

و النظامة الله النقط النظامة النفط الله النفط الله النفط النهاء المحالات النفط النفط النفط النفط النفط النفط النفط النفط النهاء المحالات النفط النفط

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کرفر مایا کہ بیتو میر الخت جگرہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑ ہے سے چھڑ وایا ہے اور اب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میر اایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر وں نے بتایا کہ فلاں مقام پر پچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث طے تو ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی ٹل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے چلتے دیکھا تو وہ بی تو فلہ جنہوں نے بیوی چھنی تھی سامنے سے آر ہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف نے اندر اللہ تعالیٰ کی کو اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوئے۔ دی۔

صدیث پاک میں آتا ہے دُعُوتُ الْمَکُرُ وَّبِ دَعُوةُ ذِی النَّوْنِ '' پریثان آدی کی دعامچھی والے کی دعاہے۔''یعنی جب کوئی آدمی پریثان ہوتو یونس مرسیدہ والی دعا کرے لا اللہ اللّٰہ اللّٰہ

یادر کھنا! دعا کے لیے توجہ اور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوا لا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قر آن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔ ''کسی بزرگ نے سوا لا کھ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہوگیا بس اب لوگول نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کردس گھنیاں پھینکتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئی! اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔

یونس ادھرامتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب مردعور تیں،

یوڑھے، بچے، جوان، بھار، تندرست، باہر آگر گڑائے، رب تعالی ہے معافی مانگی، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پغیمر بھیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تو بہ قول فر مائی۔ اور یہ واحد قوم ہے جس سے عذاب ٹلا۔

حضرت یونس مرسید کو جب بیوی بچال گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کی قوم کی تو بہ میں نے قبول کر لی ہے اب تم جا کر ان کو بلیغ کرو۔ چنا نچہ یونس مرسید جب واپس برادری میں پنچ تو ساری قوم سلمان ہوگئ ۔ یہ میں نے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کردیا ہے۔

اللہ تعلی فرماتے ہیں وَ إِنَّ یُونَسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِیٰنَ اور بِشک یونس مرسی رسولوں میں سے ہیں اِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْنِ الْمُسْتُحُونِ جب تیزی کے ساتھ چلے وہ جمری ہوئی تھی فَسَاھَمَ پیس قرعہ دُلوایا فَکان ہوئی کشی کی طرف ۔ وہ سواریوں سے جمری ہوئی تھی فَسَاھَمَ پیس قرعہ دُلوایا فَکان موئی کشی کی طرف ۔ وہ سواریوں ہے جمری ہوئی تھی فَسَاھَمَ پیس قرعہ دُلوایا فَکان مِن الْمُدُمُونِ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشی سے نیچ گرادیا گیا فَکان فَالْتُقَمَةُ الْمُدُونَ پیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشی سے نیچ گرادیا گیا فَالْمُدُونَ پیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے ۔ کشی سے نیچ گرادیا گیا فَالْتُقَمَّةُ الْمُدُونَ کُن ہوگا کہ وہ آپ آپ کو ملامت کررہے تھے کہ جھے علی ہوگی ہے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل بڑا۔

الله تعالى فرماتے ہیں فكؤلاآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ لِيس الربيه بات نه ہوتی كه به شكار من عند والوں میں سے یعنی اگر بیا بیج نه پڑھتے لکہِ ف

بَظنِهَ البِهَ هُمِرِةِ مِحِيلً كَيْ يِكْ مِن إلَى يَوْعِيبُهُ عُنُونَ الرِن لَكَ بَلِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهُ ال

پینبروں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالی ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور پھران کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے ہاں ہماری سفارش کریں گی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فائستَفیتھ نے اے بی کریم ہنگی آپ آپ ان سے پوچیس ،ان نے فوی اور تھم طلب کریں آلیر قِلتَا لَبَنَاتُ کیا تہمارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں وَلَهُدُ الْبَنَافُ کے اور ان کے لیے بیٹے بہت ہیں۔ اپنے لیے بیٹے بہت کرتے ہیں اور دب تعالی کے لیے بیٹیاں آئم خَلَقْنَا الْمُلَدِّ کَةَ اِنَاتًا کَیا ہم نے بیدا کیا تھا نے فرشتوں کو عور تیں وَ ہُور وَ مَصَاور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھا ور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھا ور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھا ور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھا ور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھے اور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھے اور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تھا کھور ہیں ہو کیا ہم کو بیدا کیا یہ موجود تھے اور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں پوچھوان سے تعالی نے فرشتوں کو بیدا کیا یہ موجود تھے اور د کھور ہے تھے کہ یہ عور تیں ہیں ہو جھوان سے تھا کہ کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیدا کیا ہم کو بیدا کیا ہم کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیدا کیا ہم کو بیدا کیا ہم کیا کہ کیا کہ کو بیدا کیا ہو کو بیکھور کے کہ کیا کہ کو بیکھور کے کہ کیا کہ کو بیکھور کیا کیا کہ کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیا کیا کہ کو بیکھور کیا کے کہ کی کے کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیکھور کے کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کو بیکھور کیا کیا کہ کو بیکھور کے کیا کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کیا کہ کو بیکھور کیا کہ کیا کہ کو بیدا کیا کہ کو بیکھور کے کو بیکھور کیا کہ کو بیکھور کیا کیا کہ کور

یکس دلیل سے فرشتوں کوعور تیں کہتے ہیں ،خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

صديث ياك مين آتاب كرا تخضرت فرمايا خُلِقَت الْمَلْيْكَةُ مِنْ نُوْر " فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے۔ان میں نر مادہ نہیں ہیں۔ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تنبیج ہے۔فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق میں مخلوق نور سے پیدا کیے گئے میں۔اللہ تعالی کے ذاتی نورے کوئی شے پیدانہیں ہوئی، نہ پنجبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایسانظر بہر کھے گاتووہ کافر ہے یادرکھنا! نہنمازیں کام آئیں گی، نہ روز ہے، نہ حج ، نہ زکو ۃ ۔ تو فر مایا کیا پیدا کیا بم نے فرشتوں کوعور تیں اور وہ موجود تھ اَلآ إِنَّهُ مُقِنْ إِفْكِهِمْ خبردار بِشك بيد اليخ جموث كى وجدسے بيات لَيَقُولُون البته كہتے ہيں وَلدَاللهُ اللّٰه كَاولاد ب، فرشة الترتعالي كي ينيال بيل وَإِنَّهُ مُلَكَ ذِبُونَ اور ب شك البته يجولُ میں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اَضطَفِّ اِلْبَنَاتِ سیاصل میں ء ا صطفی ہے۔ دوہمزے ہیں۔ گرائمر کی روے ہمزہ وصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔ معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو عَلَی الْبَنِیْنَ بیٹوں پر۔ اگر رب تعالیٰ کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں مَالَکُمْ مُستحیں کیا ہوگیا ہے کیف تَحْکُمُون کیے فیصلہ کرتے ہورب کے لیے اولا دکھیراتے ہو اور ده بھی بٹیاں اوراینے لیے بیٹے اَفَلَائے ذَکّرُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كرت أَمْ لَكُ مُ سَلَظِنْ مُهِينَ كَيَاتَهِ السَاكِ فَي كَعَلَى دليل ب كرفر شقرب تعالى كى بينيال بين ق فَانْتُوالِ كِينْ مُعَمَّد لِينَ لَا وَتَمَ الْفِي كَتَابِ إِنْ كُنْتُمُ طُدِقِيْنَ اگر ہوتم سیجے ۔صفحہ کھول کر بتاؤ کہ پہلکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔صرف باتوں سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ ہیئے۔

### وجعلوا بين وبين الجتاونسا

ولقَدْ عَلِمَتِ إِلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَكُنْ مُرُونٌ صَّبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ الاعِبَادُ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُ وَنَ هُمَّا اَنْتُمْ عَكَيْهِ بِفَالِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَعِيْمِ ۗ وَمَامِنَا ٓ اللَّاكَة مَقَامُ مِعَدُومُ فِي إِنَّالَكُ فَ الصَّافَةُ نَ فَو إِنَّالَكُونَ الْمُسَبِّدُونَ فَ إِنَّالَكُونَ الْمُسَبِّدُونَ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آَنَّ عِنْكَ نَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوِّلِينَ ﴿ الكُتّاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ® فَكُفَرُوْا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ® وكقن سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين والهوام المنصورور وَإِنَّ جُنْكُ نَالَكُمُ الْغَلِيُونَ فَتُولَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَالْكُورُهُمُ فَسُوْفَ يُبْصِرُ وْنَ ﴿ اَفِيعَنَ ابِنَايَسُتَعَيِّلُوْنَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءُ صَبَاحُ الْمُنْذَارِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَابْصِرُ فَسُوْفَ يُبْحِرُونَ ﴿ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ فَوَالْعَبْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ يَا

وَجَعَلُوا اور بنالیا انہوں نے بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ الله اور جنوں کے درمیان نسبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ تحقیق جانے ہیں جن الْجَفَّرُونَ کہ بے شک وہ البتہ حاضر کے جاکیں گے سُبہ حن الله اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون اس چیز سے جودہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون اس چیز سے جودہ بیان کرتے

بیں اِلّاعِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَرَاللّٰهُ تَعَالَىٰ كے بندے جو چنے ہوئے ہیں فَإِنَّكُو لِيل بِشكتم وَمَاتَعْبُدُونَ اورجن كيتم عبادت كرتے مو مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ نَهِينَ مُوتِمُ اللهُ تعالى كمقابِلِ مِينَ مَن فَتْ مِينَ وَالْحَالِي والے اِلّامَن مراس کو هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ کهوه داخل مونے والا ہےدوز خیس وَ مَامِنًا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللالهُ مَقَامَر مَّعْلَهُ مَّ مُراس كے ليے مقام ہے معلوم قَ إِنَّالَنَحْنُ الصَّا فُونَ اور ب شك بم صف بندى كرنے والے بين وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بِشك م البته المجار في والع بين وَإِنْ كَانُوا اور بِشُك وه تصلى لَيَقُولُونَ البته كتب لَوْاَنَّ عِنْدَنَاذِكُرًا الرب شك موتى مارے ياس نفيحت مِن الْأَوَّ لِيْرِبَ يَهِلِي لُولُول كَى لَكُنَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ البِته وتع بم الله تعالی کے خلص بندے فکے فَرُواب پی کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي وَعَقْرِيبِ جَانَ لِيلَ مِ وَلَقَدْسَبَقَتُ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چک ہے ہماری بات لیجبادناالمرسیلین ہمارے بندوں کے ليے جو پغيرت اِنَّهُ مُ الْمَنْصُورُون بِشَكُ وَى البته مددك جاكيس كَ وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بِشك بهارالشكر لَهُمُ الْغُلِبُونَ البعدوبي عَالبِ آئِ كُا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِي آبِ رِخْ پِيرِدِي النص حَتَّى حِيْنِ ايك وقت تك قَا بُصِرُهُمْ اورآب ان كود كيمة ربيل فَسَوْفَ يَيْضِرُوْنَ

گزشت زمانوں کی طرح آج بھی بحرم تو ہیں موجود ہیں اوران جیسے گندے اور غلط عقائد ہیں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی عقائد ہیں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی کے بیٹے صاحب اولا و ہے۔ یہود نے کہا عُزیْرُہ ابْنُ اللّٰهِ ''عمیلی مالیے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔''عرب کے ہیں۔''اور نصار کی نے کہا مسیح ابن الله ''عمیلی مالیے اللہ کے بیٹے ہیں۔''عرب کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جا بلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جا بلوں سے بوچھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو بخاری شریف ہیں روایت ہے ان جا بلوں نے کہا کہ جنات میں جو بریاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالی کے ساتھ دشتہ خود بخود بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالی کے ساتھ دشتہ خود بخود

ظاہر ہوگیا۔اس کی اللہ تعالی تردید فرماتے ہیں۔فرمایا وَجَعَلُوْ ابَیْنَهُ وَمَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ وَ لَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّا هُمَّهُ أَيْخُضُمُ وَنَ اورالبتة تحقيق جنات جانة من كه بي شك وه البته حاضر كي جائيس ك روزخ میں ۔توجوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سُبُہ دُرِسَ الله الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا يَصِفُونَ الله پيز سے جووہ بيان کرتے ہيں كالله تعالى كے منے بيں بيٹياں بيں۔الله تعالى اس سے ياك ہے نداس كا بيٹا ہے نہ بيش ہنہوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے اِلّاعِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْر بَ مَرجوالله تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں ہے ،انسانوں میں ،مومن مقی ہیں وہ دوزخ ہے بیجالیے جائیں گے۔ جیسے انسانوں میں مومن کا فر، نیک بد ہیں جنات میں بھی مومن کا فر نيك بديس \_سوره جن ياره ٢٩ يس ع وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ وَلِكَ كُنَّا طَدَ انِيقَ قِدَدًا " اور بِشك بم مين نيكوكار بهي بين اوراس كے علاوہ يعني بدكار بهي ، بم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجونیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائمیں كَ فرمايا فَانَكُ مُومَاتَعُ بُدُونَ بِشُكُمُ اور جن كيتم عبادت كرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفُتنيْرِ مَ نَهِينِ مُوتُمُ اللّٰدتعالى كے مقالم میں کسی کو فتنے میں والے والے إِلَّا مَنْ هُوَصًالِ الْجَدِيْدِ مُراس كوكهوه داخل مونے والا بدوزخ ميں يعنى جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال کتے ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جبر ا کوئی کسی کو گمراہ ہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کوخیر وشرکی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں سے جس چزکو جا ہوا بی مرضی سے ارادے سے اختیار کرو فکن شآء فلیو مِن وَمَنْ شَآءً

فَلْیَکُفُرُ [کہف: ۲۹]" پس جو چاہے ایمان لائے اپنی مرضی سے اور جو چاہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی سے۔" وَهَدَیْنَ لُهُ النَّجْدَیْن [البلد: پ، ۳۰]" اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔" اپنی مرضی سے جس راستے پرکوئی چلنا چاہتا ہے چلے جرانہ کوئی کسی کومومن بنا سکتا ہے نہ کا فر۔

## ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت مُنْ اللِّينَا ہے بر ھاکر کوئی ذات دنیا میں نہ بیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہربان چیا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے پاس گئے۔ وہاں ابوجبل اورعبداللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیرانظار میں بیٹے رہے کہ یہ اٹھ کر جا کیں تو میں جچپا کوکلمہ پڑھاؤں تکلے کی دموت دوں لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آب منظية في المحمل كه جياكي حالت غير مور بي بينوفر مايا عُلْ لا إليه إلا سامنے کچھ کہہ سکوں۔' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کہ اگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہمرتے وقت برادری چھوڑ گیا ہےتو میں ضرورتمہاری آئکھیں ٹھنڈی کرتا۔اس پر ابوجہل بول بڑا یک غُدر اے غدار مرتے وقت براوری چھوڑتے ہو۔ چنانچہ ابوطالب في برادري كونبيل جهور ااور آخرى بات يقى و أبلى أنْ يَقُول لا إله إلَّا الله - "لا الدالا التدكينے سے انكاركر كيا۔" آپ سائيل نے چے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس في ايمان قبول نبيس كيا-رب تعالى في فرمايا إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِقْصَ ١٥٦ إن بِشَكَ آبِ مِدايت بَهِين در عظة جس كو آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال کتے۔ ہاں! جوخو دروزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آ گےفرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَامِنَا إِلَّالَهُ مَقَامُ مِعْلُو مُو اور نہیں ہے ہم فرشتوں ہیں ہے کوئی بھی مگراس کے لیے مقام ہمعلوم ،مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایڈ عُصُون اللّٰه مَا اَمَرَ هُمْ "نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں جو وہ ان کو حکم کرتا ہے ویہ فَعَلُون مَا یُومُرُون [سورہ تحریم ۱۲۸] "اور وہ وہ بی چھر کے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ "فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ جی ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ چو ہیں گھنٹوں میں چو ہیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

#### فرشتول کی ڈیوٹیاں:

چارفر شے اعمال لکھے والے دودان کے اور دورات کے جن کو کرا ما کا تبین کہتے ہیں عن الْکھیڈن و عن الشّمال قعید "دا میں اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ مَن قُولِ اِلّا لَدَیْدِ دَقِیْتْ عَیدٌ "دا میں اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ لَمْ عَلَمْ مَنْ قَوْلِ اِلّا لَدَیْدِ دَقِیْتْ عَیدُنْ [ق : ب،۲۶]" نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مراس کے پاس ایک گران ہوتا ہے تیار۔"وہ فوراً لکھ لیتا ہے دا کیں کندھے والافرشتہ نیکیال کھتا ہے اور با کیں کندھے والا بدیاں لکھتا ہے۔ اگر آدمی کوئی اچھا ممل کرتا ہے یااس کی نربان ہے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے اورا گرکوئی برا ممل کرتا ہے یازبان سے بری بات نکلتی ہے تو دا کیں کندھے والافرشتہ با کیں والے سے کہتا ہے تہ مَنَّ لَمَنَّ لَمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فرشے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات دالے فجر کے دفت جاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں۔ دالے آجاتے ہیں۔مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلّہ دابستہ ہاں لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھر عصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن تو سے روایت ہے کہ آنخضرت مالی آئے نے فر مایا کہ دی فر شنے دن کو اور دس فرشے رات کو انسان کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالی کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دو فرشے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جو عذاب لے کر آتے ہیں ۔غرض کہ جو کام جس کے پر دہوہ وہ اس میں قطعا کوئی کو تابی نہیں کرتا ۔ تو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے تی باند سے کوئی ہیں بصف باند سے دانے ہیں بصف باند سے والے ہیں بصف باند سے دانے ہیں بصف باند سے دانے ہیں بصف باند سے دانے ہیں بی سے کوئی ہی ہونے کہ میں بی سے کوئی ہی ہونے کی سے دانے ہیں بی سے کوئی ہی ہونے کی سے دانے ہیں بی سے کوئی ہی ہونے کی سے دانے ہیں بی سے کوئی ہی ہونے کی سے دانے ہیں بی سے کوئی ہی ہونے کی در سے دیں بی سے کوئی ہی ہونے کی در سے ہونے کی در سے در سے

صدیث پاک میں آتا ہے آلا تصفون کی آتصف ال ملن کہ عند دہیم اس میں اس میں

متدرک عاکم عدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آنخضرت مالی فی فرمایا فرشتوں کی تبیع ہے سُبٹھان الله وَبِحَمْدِه اس جمعٰ کی بروکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ کرتا ہے ۔ لیکن انسان چونکہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے سُبٹھان الله وَبِحَمْدِه فی فاورادھر دروازہ کل جائے ۔ بھی اہر شے کا وقت مقرر ہے سُبٹھان الله وَبِحَمْدِه فی فاورادھر دروازہ کل جائے ۔ بھی اہر شے کا وقت مقرر ہے وقت برماتی ہے ۔ ما نگھ رہوضر ور ملے لی ۔ کس وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعانہ چھوڑ و۔ رب تعالیٰ سے ما نگو گے۔ فرمایا دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے۔ اس کے سواکوئی اور رب ہے کہ جس سے مانگو گے۔ فرمایا وَ اِنْ کَانُو الْدَیْقُولُوْنَ اور بِ شِک وہ کے والے البت کہتے تھے لَوْ اَنَّ عِنْدَنَاذِ کُرُّ اَقِنَ الْا وَلِیْنَ اگر بِ شک ہوتی ہارے پاس نصیحت پہلے لوگوں کی ۔ پہلے لوگوں کی طرح نصیحت والی کتا ہارے ہاں بھی ہوتی لکتنا عِبَادَ الله فائمنَدُ البتہ ہوتے ہم اللہ تعالیٰ کے قلص بندے۔ اللہ تعالیٰ کے قلص بندے۔ اللہ تعالیٰ کے قلص بندے۔ اللہ تعالیٰ کے قلص بندے۔

آنخضرت میلی جب مبعوث ہوئے تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تمین فرقے تھے۔مشرکیین، جواپے آپ کوابرا ہیمی کہتے تھے تمین سوساٹھ بتوں کی بوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں یہودی تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کی کافی تعدادتھی اور خیبرتو سارا یہود کا تھا۔اس کے علاوہ اور مختلف جگہوں پر بھی آباد تھے۔

تیسر نیمبر پرعیسائی تھے۔ نجران کاعلاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اکا ذکا آباد تھے۔ ان کےعلاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرستی میں مبتلا تھے ستاروں کی بوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوس کا تھا یہ عرب میں بہت کم تھے۔ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے جلے ہوتے تھان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاءان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلے کرتے ، درس دستے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہوتے ۔ لیکن جب آنخضرت مَالِیٰ ہِیُ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی فَکھَ فَرُواہِ پیس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی فی کھوڑ آن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے اِنّی نَدُون نَدُون نَدُون اللّهِ کُون وَ اِنّی اَدُ کَی کِی اللّه تعالیٰ کی کتاب آج فی فر آن کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آج قر آن کو اور لے ہیں۔ 'پیاللہ تعالیٰ کی کتاب آج قر آن کو اور کے ہیں۔' یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آج قر آن کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔' یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آج قر آن کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔' یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آج قد کی محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قیا مت تک محفوظ ہے گ

#### صدافت ِقرآن

آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکل جس کا نام چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں وکالت میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میر سے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں۔ میری میرا پیشہ ہے۔ چو ٹیکس میر سے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ قر آن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ بیمیر سے جذبات کو شیس پہنچاتے ہیں۔ قر آن ہمیں کا فرکہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو تھم دیتا ہے قاتیلُو اللَّهُ فُرِ کِیْنَ کَافَةً [ توبہ: ۳۱]" سب مشرکوں کے ساتھ لڑو۔' اور حدیث اس کی تصریح ہے۔' یہ ہمارے اوپر ظلم کا تھم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کو شیس پہنچا تا ہے لہذا اس

ر پابندی عاکدی جائے۔ نقر آن وحدیث طبع ہواور ندان کو پڑھایا جائے نہ سنا جائے۔

تج نے گھرا کرمقد مدوالی کردیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ

تبول ہیں کریں گے۔ یہ کہ کہ میرے ہی کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ پھر

اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کردیا ہائی کورٹ کے دونوں نج ہندو تھے۔

ایک نے فیصلہ کھا کرقر آن ایک الہائی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی

شرح ہے۔ نہ یعدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت و دوسرے نج

پابندی کا کوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس پر پابندی کی کوئی بابندی کی کوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس پر پابندی کی کوئی کی مدالت کا اندازہ لگاؤ کتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیت ہمی فیصلہ سنایا ہے

کی صدالت کا اندازہ لگاؤ کتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیت ہمی فیصلہ سنایا ہے

تو قرایا انہوں نے اس صحت کے ساتھ کفر کیا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ کِی عظریب دہ جان لیں گے وَلَقَدْسَبَقَتْ کَلِمَتُنَا اور البتہ تحقیق پہلے ہو پی ہے ہماری بات ہمارافیملہ ہو چکا ہے لیعبایداً الدُرْسَلِیْنَ ہمارے الن بندوں کے لیے جو پینیم بی اِللہ مددویے جا کیں گے، ان کی مدد کی اِللہ مددویے جا کیں گے، ان کی مدد کی جائے گی وَلِنَ جُنَدُنَالَهُ مُن الْعٰلِیُونَ اور بے شک ہمارالشکری فالب آئے گا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے بیا شکل چی کی مارے تیفیر تو منصور نیس ہوئے کی پیغیروں کو پیض لوگوں نے بیاشکال چی کی مارے تیفیر الْعَقِی [ بقره: ۲۱] '' اور آل کرتے تھے اللہ تعالی کے نبیوں کو تافق و کی النہ تعالی کے نبیوں کو تافق ۔'' ذکر یا ملیدے شہید ہوئے ، کی ملیدے شہید ہو کے بعدیا اللہ تعالی کے نبیوں کو تافق ۔'' ذکر یا ملیدے شہید ہو نے ، کی ملیدے شہید ہو کے بعدیا

مالین میں اس کے بہت سارے جواب دیئے گئے ہیں۔ ان میں اس کے بہت سارے جواب دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میہ ہے کہ بدنصرت ان پیغبروں کے لیے تھی جن کے لیے جہادتھا یعنی جن پیغیبروں نے جہاد کیا رب تعالی نے ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد ہیں تھا ان میں سے شہید بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ جنھوں نے جہاد کیا ہے ان کی اللہ تعالی نے مدد کی چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔

فربایا فَتُولَ عَنْهُمْ لِی آپ ان ہے اعراض کریں حَتَّی جِنْنِ آیک وقت تک قَابُصِرُ مُمَدْ - آبُسِصِرْ کامعنیٰ ہے امْھِلُ آپ ان کومہلت دیں۔ اور بیہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کود یکھتے رہیں۔ دونوں معنیٰ صحیح ہیں فَسَوْفَ يَبْضِرُونَ

ذخيرة البحنان ١١٢

وحيتسميه سورة ص:

اس سورت کا نام من ہے اور پہلی ہی آیت میں بیلفظ موجود ہے۔ لفظ من کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس منظ فرماتے ہیں کہ بیداللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف

ہے۔صبور کامعنی ہے صبر اور تحمل کرنے والا۔اگر اللہ تعالیٰ تحل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جوالله تعالی کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ حصور تا۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں ۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یکٹیسنے إِبْنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ دُلِكَ " ابن آوم مجھے گاليال دينا ب حالانكه اس كوية فنبيل ب كدوه مجھ كاليان دے۔' كاليان كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَدْعُونِي وَلَدًا "ميرى طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔'' کوئی کہتا ہے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے،کوئی کہتا ہے میسٹی مالیے اللہ تعالی کے میٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بینیاں ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا ہے۔ جیسے ہماری ثابت النسب اولا دکوکوئی کے کہ بیتی رئنہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے گالی ے۔ای طرح سم ید وسم یود کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔فرمایا وَيُكَذِّبُنِي إِبْنُ ادم وَلَم يَكُن لَهُ ذلك "ابن آدم مجصح جملاتا بحالا لكداس كوفق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔'' حجھٹلاتا کیسے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑ انہیں كياجائے گا۔ ميں كہتا ہوں كَتُبْعَثُنَّ | تغابن:٢٨]'' البية تم ضرورا ثھائے جاؤگے۔'' مركبتا ہے كہ قيامت تبيں ہے۔ بيرب تعالى كى تكذيب ہے۔ تورب تعالى كو گالياں ويے والے اور جھٹلانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دہریے جورب تعالی کی ذات کا انکار کرتے ہیں اس کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔اس کے پیٹمبرول کی تكذيب كرنے والے بھى ونياميں موجود ہيں ،اس كى كتابوں كى تكذيب كرنے والے بھى د نیا میں موجود ہیں۔ مگر اس کا حوصلہ ہے کہ فور اگر فت نہیں کرتا سز انہیں ویتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ہے وَالْقُرْ إِن ذِي الذِّكْرِ وَاوَقَمْدِ ہِـ مَعْنَى مُوكًا قتم ہے نصیحت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی قتم اٹھانامخلوق

کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیغیر الله فقد آشرک دورہ سلمان دورہ سلمان کہانے والے غیر الله کا تعمیل اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھے نبی کی قتم ہے، کہانے والے غیر الله کی تعمیل اٹھاتے ہی ہے جھے بیر گفتم ہے، کوئی کہتا ہے جھے رسول کی تعمیل اٹھاتے ہے۔ بیر گفتم ہے، کوئی کہتا ہے جھے رسول کی تعمیل کہتا ہے جھے بیر گفتم ہے، کوئی دورہ وروں (بتر، بیٹے) کی قتم اٹھاتا ہے ، کوئی کھی تعمیل کوئی کہتا ہے۔ بیتمام شرکید الفاظ بیل اور ان الفاظ کے ساتھ قتم اٹھاتا ہے ، کوئی کھی تعمیل کے ساتھ قتم اٹھاتا ہے ، کوئی کھی تعمیل کی قتم اٹھا ویا اس کی صفات کے ساتھ قتم اٹھا وی رحمان کی قتم ، رحیم کی قتم ۔ قرآن پاک الله تعالی کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی قتم اٹھا سکتے ہیں۔ بیضا بطراور قانون گلوق کے لیے ہے الله تعالی پرکوئی قانون لا گوئیس ہوتا اٹھا سکتے ہیں۔ بیضا بطراور قانون گلوق کے لیے ہے الله تعالی ہوتا وہ جس چیز کی جا ہے تم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قتم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نیس

قِنْهُ اورانہوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان سے پاس ڈرانے والا اُنھی میں سے۔

کہتے سے کہ منصب نبوت کے لیے ابوطالب کا بیٹیم بھیجاہی رہ گیا تھا وقت الْسوا

'' اور کہا انہوں نے کو لا نُزِل طنکا الْقُرْان عَلٰی دَجُولٍ مِینَ الْقَرْیَتَیْن عَظِیْمِ

[الزخرف: ۳۱، پ، ۲۵]'' کیوں نہیں اتارا گیا بیقر آن کی بڑے آدمی پر دوبستیوں میں

سے '' مکہ کرمہ میں ولید بن مغیرہ ،عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے آدمی شے اور طاکف جو مکہ مکرمہ

سے پچھتر (۵۵) میل کے فاصلے پر ہے اس میں ابن عبدیا لیل ،عروہ بن مسعود اور حبیب
وغیرہ بڑے آدمی سے کور آن نازل ہونا تھا تو ان میں سے کس سردار پر کیوں

وغیرہ بڑے آدمی سے کہ تر آن نازل ہونا تھا تو ان میں سے کس سردار پر کیول

نازل نہیں ہوا۔ بیہ جادوگر جھوٹا (معاذ اللہ تعالی ) نبوت کا دعوید اربن بیٹھا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکفیرون هذا المجر کلاات اور کہا کا فرول نے بہا و جو ٹا ہے۔ الله تعالی رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ الله تعالی نے آنحضرت مَنْ الله کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ مَنْ الله خدا نبیں ہیں الله تعالی کے بعد مرتبہ اور مقام آپ مَنْ الله کا ہے۔ علی بین الله تعالی کے بعد مرتبہ اور مقام آپ مَنْ الله کا ہے۔ علی بعد از خدا ہزرگ تو کی قصہ خفر

## آنخفرت على كالمجزات:

آنخضرت نَالْوَالِيَّ كُومِجْزات كَى وجه سے جادوگر كہتے تھے۔ درختول كو چلتے ہوئے و يكھا، تھوڑ بے پانی كوزيادہ ہوتے سب نے ديكھا، پھرول كو بولتے ہوئے سا۔ ايك موقع پر آنخضرت مَنْلِیَّ اللہ صحابہ کرام مَنْلُنْ كَ ساتھ تشريف فرما تھے اورلوگ بھى بيٹھے تھے۔ ابوجہل برامنہ پھٹ اور بروا بے لحاظ آدى تھا۔ ملى ميں سنگریز سے ليے ہوئے آیا اور كہنے لگا يا محد (مَنْلِیَّ اللهُ مِیرے اِتھ مِیں كیا ہے۔ '' یا محد (مَنْلِیَّ اللهُ مِیرے اِتھ مِیں كیا ہے۔'' یا محد (مَنْلِیَّ اللهُ مِیرے اِتھ مِیں كیا ہے۔''

أخضرت ما المنتالية في مسكرات موع فرمايا جيا! اگريه باته والى چيزخود بول يراي تو پهر؟ چنانجہ روایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزوں نے بلند آواز سے یوھنا شروع کر دیا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ ریز ہے چینکتے ہوئے کہا کہم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کر لایا ہے اور ای کے ماتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہٹ دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔ آنخضرت ملتی کے معجزات کود کھے کراور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کودیکھ کر عادور كبتي تقه\_اورجمونا كيول كبتي تهي جموث بيقا أجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلْهَا وَاحِدًا كيا اس نے کردیا ہے سب خداوک کوایک خدا۔ پیچھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سارے كام كرتا ہے۔سب سے زيادہ جيمنے والى بات يم تھى كه الله تعالى وحده لا شریک ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ صفّت میں گزرچکا ہے اِتھے م کانُوا إذا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ "بِشك بِيلوَّك كه جب ان كما من كها جاتا تقالا الله الله الله تكبركرت تحضي الجيلة تفي كه ندلات ربا، ندمنات ، ندعر ي ، نه بل ، نه كُونَى اور صرف ايك بى الدره كيائه إنَّ هٰ ذَالتَّهَى عَ عُجَابٌ بِعُ شُك بِدِيرِ بِ بڑی عجیب ۔ آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں كەان كا ماحول كفر شرك كانتفايه

بیت الندکی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت عیلی مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت ابیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت میں مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا ہے کا مجسمہ جسمہ مصرت میں مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا ہے کا مجسمہ جسمہ کے علاوہ اور بزرگوں کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ کسی دن ناغر نہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی کا

ج صادا چر متار ہتا تھا اور ان کے بیٹ کا دھندا چلتار بتا تھا۔ اور آ پ ساتھ ان کی خدائی كومٹانے كے ليے آئے تھے كەصرف ايك ہى معبود ہے ، ايك ہى مبحود ہے ، ايك ہى حاجت رواہے،مشکل کشاہے،ایک ہی دست گیراور فریا درس ہے۔اس کے سواکوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں سے سی کے یاس بچھنیں ے وَانْطَلَقَ الْمَلَامِنْهُمْ اور چلی ایک جماعت ان کافروں میں سے جب آب اللي في سنايالا الله الا الله تو محل مين جاكر كمن كا عنوجوانو! أن الفي الله الا الله گليوں اور محلوں ميں ، پھيل جاؤ باز اروں ميں ، جاؤجہاں لوگ انتھے ہوں و باں جاؤاوران كوكهو واضبرواعك إلهتكء وترجواي معبودول يراي خداول كونه چیوڑ تا۔ یہی بات نوح ماسید کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی الات ذراق الفتگف " بركزنه جهورْنا اليخ معبودول كو وَلَاتَ ذَرُنَّ وَدَّاوَ لَاسُواعًا ۚ وَلَا يَغُونَ وَيَعُوٰوَ وَ نَسُهُ ١ [ نوح، ب ٢٩: ٢ ] برَّنز نه حِيوژ نا د د كوا در نه سواع كوا در نه حِيوژ نا يغوث ، يعوق اورنسر كو ـ' توكباانبول نے وقبے رہوا ہے معبودول ير إِنَّ هٰ ذَالَشَيْ بِحِيْرَادُ بِعُمْكَ بِي البتة ايك شے باراده كى جوئى \_ يبى چيز جارى مراد بى كدايے البول كونبيل جھوڑ نا مَاسَيعْنَابِهٰذَافِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ تَهِيلَ مَن بِم في يديات يجيلي ملت ميل يعن آباؤاجداد ہے ہم نے ہیں ساکہ ایک خداجی کا تناہ کا سارا نظام چلا آر باہے وہ بھی تین سوسا تھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی بوجا کرتے تھے اور تم کہتے ہولا الله الا الله ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی ماسیمی ملت بھی ہے کہ میلے پنجمبروں کی جوہاتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیے کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ - ٹلیث لیعنی تین خدا وُں کے قائل

- ◄ الله تعالى أيك
- 🗢 عليلي مالياني دو\_
- 🤝 اور دوح القدس جرائيل ملايناء تين \_

اور ان کا ایک فرقہ جبر ائیل عالیہ کی جگہ حضرت عینی عالیہ کی والدہ حضرت مریم عناہ تاہم کو تنیس تعیس اور ان کا ایک کرنے وان کا ایک کہتا ہے کہ عیسی تعیس اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی آمبلی کے اجلاس میں وود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسی عالیہ جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع دود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسی عالیہ جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبد الرحیم چکڑ الوی کے اور کوئی ممبر نہیں بولا۔ انہوں نے اپنا فریضہ اداکیا حالانکہ سارے ممبر ان آمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی فریضہ اداکیا حالانکہ سارے ممبر ان آمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی اپنے فریضہ ان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی سے فریضہ اپنے فرہب کے گئے پختہ ہیں کے مسلمان آمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز نہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنجیم کی تو ہیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنجیم کی تو ہیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔

یہ بات تہارے علم میں ہے کہ ضلع گوجرانوالا کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور سیح ،
رحت سی اور سلامت سیح ، تین عیسائیوں نے آنخضرت اللی کی شان میں گتاخی کی نازیباالفاظ کھ کر پر چیال تقسیم کیس ، دیواروں پر لکھے ۔ مقدمہ چلامنظور سیح تو قتل ہوگیا۔ رحت میں اور سلامت سیح کو سزائے موت ہوئی ۔ فیصلے کے وقت امر کی سفارت خانے کے آدمی عدالت میں موجود تھے اثر انداز ہونے کے لیے ۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جینے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمارے جینے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں سن ان کھ آیا آلا

\*\*\*

امُلُكُمُ مُلْكُ السّبُوتِ وَالْكَنْ وَمَالِيَنَكُا قَلْيُرْتَفُوْ الْمَالِكِ الْمَلْكُونِ الْكَنْدُ الْكُونَا فِي الْكَنْدُ الْكُونَا فِي الْكَنْدُ الْكُونَا فِي الْكَنْدُ وَقَوْمُ لُوْطِ وَاصْلَاكُ مُونَةً وَعَادُ وَقَوْمُ لُوْطِ وَاصْلَاكُ كُنْدُ الْكُونَا فِي الْكُونَا فِي الْكُونَا فِي الْكُونِ الرَّكُونَ الرَّيْلُ الْكُونَ الرَّيْلُ الْكُونَ الرَّيْلُ الْكُونَ الرَّيْلُ الْكُونَ الْمُلْكُ فَوَاقِ وَوَالْكُونَ الْكُونِ الْمُلْكُ الْكُونَ الْمُلْكُ الْكُونَ الْمُلْكُ الْكُونَ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْكُونَ الْمُلْكُ وَالْكُونَ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْكُونَ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْكُونَ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

آخَلَهُ مُ كَالَان كَ لِي جَمَّلُكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُول كَا اور زمين كا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو يَحُوان كَ درميان بِ فَلْيَرْتَقُو افِي الْآسْبَابِ لِيس عِلْتِ كَده كِرُه جا مَين آمان كراستول مين فَلْيَرْتَقُو افِي الْآسْبَابِ لِيس عِلْتِ كَده كِرُه جا مَين آمان كراستول مين جُندُهُ مَا يَعْ المَي لَشَرَ بِحِهُونا مِن هَنَالِكَ وَبَال مَهُرُ وَمُ عَلَي اللّه خورده فِي الْكَ خَرَابِ الشَّكرول مِين عَلَيْ اَور عادقوم نَ قَفِي اللّه الله فَو مُنون عَن اللّه عَلى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الل

- جالان خيد القراية يالغ عَالِين يَعْمَا خابك عين الميال المنابقة الميالة الإلاما ليولا مفقتنع أباندا يدن للمنالط ليثراث ألما ين فرز خون مرك المحت كالمراس بن ألم المايذقوا لارائه بالمنافع في المنافع الم يدليانون عليانين المنابية المنازنة المالايك يد لين المفن للتعانية قِن المانية المنابة المانية المنابة نخريية المنهالتنيدة فعرفهاالجث فيالتبلك المايال عَيْنَا اللَّهُ إِلَّا مِن المعالِمَة إِلَيْ عِلَى الْمُعَالِيَّة ما الْمُعَالِقِيَّة المُعَالِقِينَا ر كها المشان حداد الماسة المنان حداد الموني ألمنا قالمفال جريج بيثيتها للجب بالجد فالجدائ أاله ليا التجافظي مل بملاك بالمستهدك الماياري المتافية (المانساناك) والعجَّاللا بالمرالي المراهد المراهد المراهد المراه المراهد المرا المال فالمنظف المال عنون اللها فالمنافئة

نالا قارميدسيم، الما المارية المارية

# 

لاإكسالاً عُمْدِلْتِ بِتِالاً إِلَى لِيْلِيَّا الْمُعْلِدُ لِيمَالِهُا اللَّهِ الْمُعْلِدُ لِيَعْلِمُا

المُنْهِ فَعُلَمُ اللَّهِ اللّ

فَ لَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خراميل للونقا وخلفائة ميالاتمان ولقية ميا

للديمة بِينِين يلمانك كفروا بمعلى المريان المانية المريان

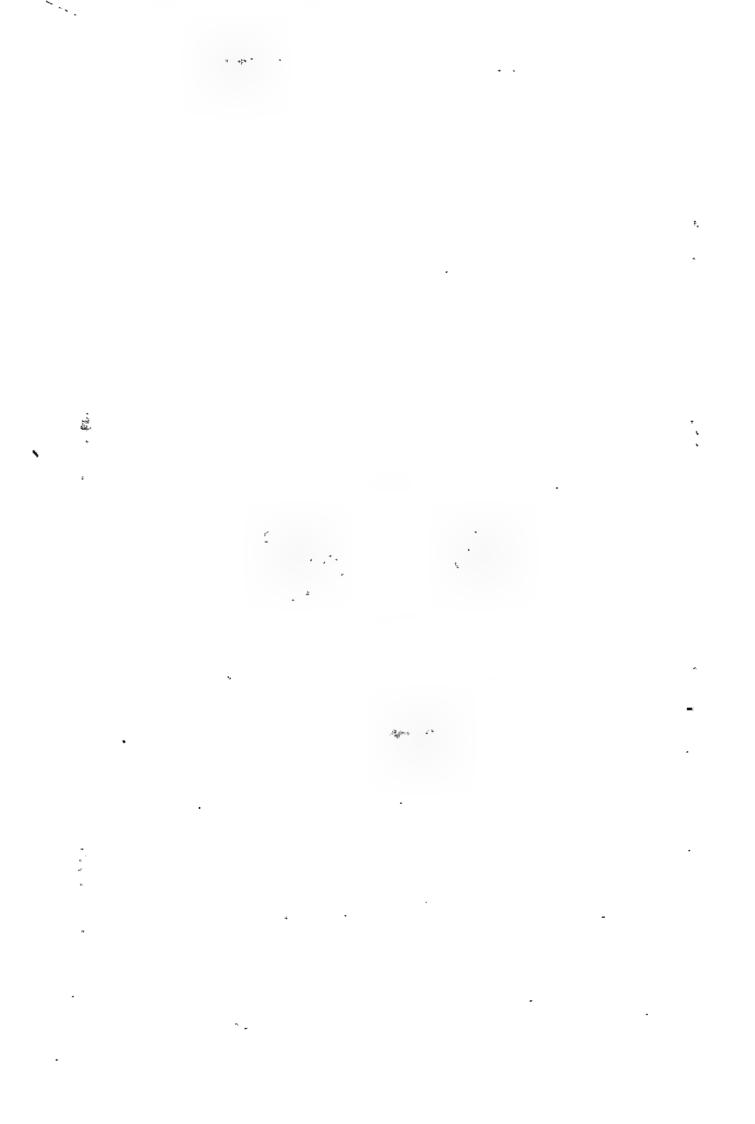



المنظم ال

475.0 engles and

بفقا

الالها تغيلنات بأبنانية أن حن الكالما المارية الموادية

\*\*\*

-الاسابجد المركولية والمركول المنابعة

أُولِّلِكَ الْأَحْزَابُ يِيرُ عِيرُ عِيرُ مُروه تَصَ إِنْ كُلِّ نَهِيل تَصَيير بِهِ كَ سب إلَّا كَذَّبَ الرُّ سَلَ مُرْجَعُلاما يَغِمرول كُو فَحَقَّ عِقَاب بِللازم موكيا ميراعذاب وَمَا يَنظُرُ هَو لَآءِ اور تبين انظاركرت بيلوك إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مُراكِ فِي كَا مَالَهَامِنْ فَوَاقِ مَبِيل إلى كَ لِيكُونَى وقف وَقَالُوا اوركماان لوكون في رَبّناعَيّلُ أَنَا اعمار عرب جلدى كردے ہمارے ليے قطنا ہماراحمدعذاب كا قبل يَوْمِ الْحِسَاب حاب كون سے يہلے إضبر آپ مبركري على مايقولون ان باتول يرجووه كرتے بيل وَاذْ كُرْ عَبْدَنَادَاوْدَ وْكُرْكُر مارے بندے داؤد ملية كا ذَالْأَيْدِ جُوتُوت والے تھے إِنَّهُ أَوَّابُ بِي شُك وه رجوع كرنے والے تھے اِنّالَ عَمْرُ مَالُجِ بَالَ مَعَهُ بِي شَكْ بَم فِي مُعْرَكُرو يا بِهارُول كواس كساته يُسَيِّخُوب جُوبِي كرتے تھے بالعَثِني پچھلے پہر وَالْإِشْرَاقِ اور سن كونت وَالطَّيْرُ مَحْشُوْرَةً اور يرند عجى جوا كشے كيے جاتے تھے كُلُّ أَوَّاتُ سبكسباس كي طرف رجوع كرنے والے تھ و شَدَدْنَامُلُكَهُ اورجم في مضبوط كياس كملك كو وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَة اور دى بم نے ان كودانائى وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فيصله كن خطاب ربطآيات:

كل كسبق مين بيان مواكمشركين كمه في كما عَانْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ مِنْ بَيْنِنَا

" کیااس برا تاری گئی ہے نفیحت ہارے درمیان۔ "ہارے اوپروحی نازل نہیں ہوئی اس میں کیا خوبی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ "كياان كيال فزان إلى المات الله الله الم کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔''اس نے آپ مَالْ اِنْ اُکُورِ اِنْ اُلْرِیْنِ اُکُورِ اِنْ نبوت عطافر مائی ہے وہ ان کا یا بندتونہیں ہے۔مزید فرمایا اَمْ لَهُ مُرَّفُ لُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كَيَانَ كَ لِي بَعَلَكَ، شَابَى آسانوں اورزمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو پچھآ سانوں اورزمین کے درمیان ہے۔ کیااس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو فَلْيَرْتَقُوافِي الْأَسْبَابِ- اسباب جمع بسبب كي-اس كامعنى براستديس حاہیے کہ چڑھ جائیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کر وہاں ے روک دیں اگران کے اختیار میں ہے تواہیا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کھنڈ مَّا هَنَالِكَ حَجُنُد كامعنى لشكراور من كامعنى حجوثاسا- أيك حجوثاسالشكرياس مقام ير مَهْ رُوْحِ تَكست خورده مِنَ الْأَحْزَابِ الشَّكرول مِن سے۔

#### کفاری شکست:

پھراہیا ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ کرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے ،اچھلتے کودتے ہوئے اُٹھ کُ ھُبُلُ کے نعرے لگاتے ہوئے ۔گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں ،شراب اونٹوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعد یہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرج ہول گے ،شراب چلے گی ،قرب وجوار کے قبائل کی فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرج ہول گے ،شراب چلے گی ،قرب وجوار کے قبائل کی ضیافت کریں گے۔ ان کے تصبور میں بھی نہ تھا کہ دہ ذات ناک شکست کھائیں گے اور ان میرونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سوره آل عمران آیت نمبر ۲۳ یاره ۴ میں الله تعالی کاارشاد ہے و لَقَدُ مُصَدّ مُحْمُ الله ببدد وا نُتُم أذِلَة "البت تحقيق الله تعالى فتهارى مدوى بدرك مقام يراورهم نہایت کمز در تھے۔'' ایک طرف تین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ تکواریں ، چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دمی کہ ہرا یک تکوارے مسلح تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میہ قصہ ہوگا ۔ جب اللہ تعالی کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے یا بھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ بھا گئے والے گھروں میں جھی کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ كس شان ويثوكت كے ساتھ نكلے تھے اور كس طرح ذليل ہوكر آئے۔ كيت گانے واليال م شیے گاتے ہوئے واپس گئیں فر مایا یہ چھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ لیعنی ان کوشکست ہوگی۔اس میں اللہ تعالی نے آپ میں کوسلی دی اور کل کے سبق میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت مَلْ اَلَیْ کو جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے ول برکیا گزرتی ہے جاری کیا حیثیت ہے۔اوراس سٹی کوکہا جائے جوساری کا مُنات سے بلند وبرتر ہے اور اس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنخضرت مُلْقِينَ كو كور ير تكليف موتى تھى ۔ تو آپ مَلْقِينَ كَيْسلى كے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندواقعات پیش کیے ہیں کہ آپ مذکو میں پہلے پنجمبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوا!ن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشتہ اقوام کے واقعات:

الله تعالى فرماتے بي كَتْبَتْ قَبْلَهُ مُ قَوْمُ نُوْجَ جَمِلًا يا ان سے پہلے نوح ملايا ان سے پہلے نوح ملايا ان سے بہلے نوح ملايا کا کہ انہوں نے نوح ملايا کا کہا تھا تك نّاب آشد [ قمر: ٢٥]" بير برا المجموثا

اور بردا شرارتی ہے قع اور عادقوم نے قیفر عون دُوالا وَ اور فرعون نے اور بردا شرارتی ہے قع کہ جس کو سرزادیتا تھا اس کے ہاتھ جھٹا یا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کو سرزادیتا تھا اس کے ہاتھ یاوُں میں میخیں شونگا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باندھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلا یا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلیعہ "کی آب" نہ جادو سرے بردا جھوٹا۔ "وَ شَمُودُ فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلیعہ کو۔ یہ ججر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ اور شمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملیا کے ملیا کے میں بڑے برائے والے تھے۔ یہ علاقہ طائف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔

ان لوگوں نے حضرت صالح ملاہے ہے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلاں چٹان سے اونمنی نکالو۔ اور بعض تفسیروں میں ہے کہ ساتھ بچھی ہو۔ حضرت صالح ملاہے نے فرمایا کہ بیدکام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مالیے نے فرمایا کہ بیدکام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مائیک کے ایکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا مائیکہ کردے تو مان لوگے۔ کہنے لگے ہاں مان لیس کے ۔لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا اور نہ ہم ما نیں گے۔ جیسے کہاوت ہے :

#### نەنومن تىل ہونەرادھا تاپ

ایک بری مضبوط چنان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔اللہ تعالی کے حکم سے چنان پھٹی اونمی نکل کر باہر آگئ۔ حضرت صالح ملائے نفر مایا هذه ناقة الله لکم آیة [الاعراف: ۲۳] لیکن یقین جانو کہ اتنابر اکر شمہ اور مجزہ دکی کر کھی کوئی ایمان نہ لایا۔ بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود تو م جھٹا چکی وقو مُر لُؤطِ اور لوط ملائے کی قوم نے جھے، لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود تو م جھٹا چکی وقوم لؤط اور لوط ملائے کی قوم نے

جھٹلایا۔حضرت لوط مَالیا ہے اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم مالیا ہے کے حقیقی بھتیجے تنے ان کوالٹد تعالیٰ نے سدوم شہراوراس کے آس یاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کی شکل وصورت ، اخلاص ، کر دار کو د کھے کرلڑ کی کا رشتہ بھی دے دیا۔ حالا تکہ دنیا کے مشکل ترین کا موں میں ہے رشتہ بھی ہے۔ لز کی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ دویا تین لڑکیاں تھیں وہ اپنے والد کے عقیدے پڑھیں اور چندغریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کواندھا کیا، پھرآ سان سے پھر برسائے ، پھر جبرائیل مالیا نے ڈراؤنی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بھٹ گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے بھنگ دیا۔ فرمايل وَأَصْحِكُ لَنْكَةِ - ايكه كامعنى جنگل -اور حجثلا باجنگل والول في -به حضرت شعیب ملطیع کی قوم تھی ۔شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس بیاس بڑا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ان کی طرف اللہ تعالی نے شعیب ماسیار کو مبعوث فر مایا۔حضرت شعیب ملاسلام کی صرف لڑ کیاں تھیں لڑ کا کوئی نہیں تھااپنی ضرورت کے لیے نجریاں رکھی ہوئی تھیں ان کے دودھ برگز ارا ہوتا تھا۔ بیجیاں ہی چراتی تھیں \_عرصہ دراز تك ان كوشعيب منطِيم في اور مجها يا مكروه ايمان نه لائے ان ير الله تعالى في زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مالیا، نے جیخ ماری جس سے پیسب کے سب بتاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلہ کالفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ بھی بری۔ فرمایا أولبك الأخرَاب يمي برے برنے گروہ تھے جوتاہ ہوئے ان كُلُّ الْلَكَ ذَبَ الرَّسُلَ نَهِيل تَح يرسب كسب مَرجَمثلا يا انهول في يغيرول كو

فَحَقَّ عِقَابِ پِسِ لازم ہوگیاان پرمیراعذاب۔اصل میں عِقَابِی تھا پھر'ی' گرگئ۔یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ مَلَ اَلْ کَاسلی کے لیے بیان فرمائے کہ پیغیبروں کوجن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلایاوہ تباہ وہرباد ہوئے۔ای طرح اگریہ بازنہ آئے تو یہ بھی ہرباد ہوجا کیں گے۔

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیے کو پیدا کریں گے وہ بگل پھوکمیں گے تو ساری دنیاز ندہ ہوکر اکھی ہوجائے گی۔ جہاں وہ بگل پھوکمیں گے مشرق والے ، مغرب والے ، شال ، جنوب والے انسان ، جنات ، حیوان ، کیڑے موڑے ، سمندر کی محجلیاں تک بجیب منظر ہوگا ہرا کیک کو اپنی بڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا ۔ تو فر مایا یہ اس نخہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وقفہ نیس ہوگا در میان میں فرشتہ سانس نہیں لے گا۔ وَقَالُوٰ اور کہا کا فروں نے رَبَّنَا عَبِلُ اللہ اس کیکا غذکو کہتے ہیں جو سرکاری احکام کے لیے ہوتا ہے ۔ بجھنے کے لیے آپ اس کو وارنٹ کہدیں ، وارنٹ گرفتاری ۔ جلدی کردی ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں وارنٹ کہدیس ، وارنٹ گرفتاری ۔ جلدی کردی ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں

دے دو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہتم کہتے ہو قیامت ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گ، مارا دارنث ابھی ہمیں دے دو۔ قبل یوع الجساب صاب کے دن سے پہلے۔ الله تعالى فرماتے بيں إضبر على مايقو أؤن آپ صبركرين ان باتوں پرجوده كرتے ہیں۔آپ مَلْکِیْلُا کوساحربھی کہتے ہیں،مجنون اورشاعربھی کہتے ہیں،مفتری اور کذاب بھی كت بي \_ عجيب عجيب قتم كى آوازين فكالت بي \_ جب آپ مافي ك ياس س كُرْرِتْ تَصْلَوْ كَبْ أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ الِهَتَكُمُ [انبياء:٣١]" كيايبي تخص بجو ذكركرتا ہے تمہار ہے معبودوں كا ، تر ديدكرتا ہے تمہار ہے معبودوں كى \_' قولاً بھى استہزا، فعلاً بھی استہزاء، مرطریقے ہے آپ مالی کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ آپ مُلاہ ان کی باتوں برصبر کریں۔

## تذكره حضرت داؤد ملائيليم:

وَاذْكُرْ عَبْدَنَادَاوُدَ وَكُركرهار بند بداؤد مَالَكِ كا حضرت داؤد مَالَكِ ما أَعْبِياء بنی اسرائیل میں سے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوز بورجیسی کتاب عطافر مائی۔اس علاقے کا اقتدار بهي ان كوديا - بيخليفة الله في الارض تص - ذَالْأَيْدِ - أَيْد، يَدُ كَي جَمَّع بِيدُ کامعنی ہے ہاتھ۔معنی ہوگا ہاتھوں والا بعنی اینے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں ہے کمائی کرتے تھے۔زرہ اورخود بناتے تھے۔کافی خاندان تھاہاتھوں سے محنت کر کے ان کو کھلاتے تھے جتنا عرصہ بھی حکمرانی کی ہے بیت المال کی رقم کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی ذات یرخرچ نہیں کیا۔ کتنی بردی بات ہے۔

حضرت عثان والتوني في باره ساله خلافت كے زمانے ميں قوم كى رقم يعنى بيت المال ے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک بہیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ فر مایا اللہ تعالی نے مجھے بہت دیا

ذخيرة الجنان

ہے بیت المال کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں ضلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔

حفزت ابوبکرصدیق بڑتہ نے مدینہ منورہ سے باہرسلع کے مقام پر کیڑے کی چند کھڈیال لگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مز دوری ان کو دے آتے تھے اور تھان ان سے لے آتے تھے۔ دکان نبیں تھی کندھے پر رکھ کر باز اراور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد دفت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ دو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نمازیز ھانے کے بعد فرمایا کہ میری بات من کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہفر مایا کے مصیر معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نمازیژھانی ہے جمعہ پڑھا نا ہے، جھکڑوں کے فیصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، دیگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کسی ایسے خص کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال سے وظیفہ دو۔ میں انسان ہوں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچے بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھاس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہاتنداور حضرت علی رہاتہ بھی ہیت المال ہے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس ہے گزارا ہو سکے۔

سَخْرُنَاالْجِبَالَ مَعَنَهُ بِ شَكَ ہم نِ مُحْرِكرد يا پہاڑوں كواس كے ساتھ يُسَيِّخنَ جُونِي كِي الْجِبَالُ مَعَنَهُ بِهِ مِنْ الْجِبِي مُحْرِكرد يا پہاڑوں كواس كے ساتھ يُسَيِّخن جُونِي كُونِي كَرِيْتِ تَحْ يِالْعَشِي بِهِم وَالْإِشْرَاقِ اور مَنْ كَوفت بِسورج چِرِ هِ تَا تھا۔ حضرت داؤد مَالِيْهِ كَامْجُرُه تھا كہ جب وہ پہاڑوں كے پاس سجان اللہ يرجة تو يہاڑھى ساتھ سجان اللہ يرجة تھے۔

ملی شم کے لوگ تا ویلیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیروالیسی کی آ واز ہوتی تھی جس کو صدائے ہازگشت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں۔ اِلَّا غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں۔ اِلَّا غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں اِلَّا عَلَم ہُم نے تابع کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔اگروالیسی کی آ واز مراد کی جائے تو پھر بید واؤد مالیا ہے کے ساتھ کوئی شخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس لیے کہ میر ہے جیسا گناہ گارآ دمی نزلہز کام کا مارا ہوا بھی پہاڑے وامن میں سجان اللہ کہے تو آ واز واپس آئے گی۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سجان اللہ یڑھے ہے کہ چھلے پہر بھی اور پہلے پہر بھی۔

وَالطَّيْرَ اور پرندے بھی سِجانِ اللہ پڑھتے تھے کوے ، کبوتر اور چڑیاں وغیرہ داؤد علیہ کے ساتھ سِجانِ اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی جھ آتا تھا جیسا کہ بیں سِجانِ اللہ کہہ رہا ہوں اور تہمیں جھ آرہا ہے۔ مَحْشُورَةً جمع کیے ہوئے کی گا آقاب سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تابع تھے پہاڑ بھی ، پرندے بھی ۔ یہ ان کے مجزات میں سے تھا وَشَدَدُنَامُ لُکُهُ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ حضرت واؤد عالیہ کو حکومت کی پوری گرفت حاصل تھی۔ بڑے نشظم تھے کیا مجال کہ چوری وکیتی ہویا کوئی بدمعاشی کر سکے یا کسی کی نیند میں خلل ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو کئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردیکھوتو ڈیمتی قبل وغارت ، ہیرا پھیری ، کھیلوں کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردیکھوتو ڈیمتی قبل وغارت ، ہیرا پھیری ، کھیلوں

کے سواکوئی شے نظر نہیں آتی۔ پھر کیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا کہ ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا و انتیانی الحصی الدخطاب اور نے ان کو دانائی۔ بڑے حکیمانداند میں حکومت کرتے تھے و فضل الدخطاب اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایک دولوگ بات کرتے تھے کہ سب کو آسانی سے ہجھ آتی تھی بعض آدی موہوم بات کرتے ہیں کہ ہرآدی ان کی بات کو ہجھ ہیں سکتا خاص طور پریہ جوسیاس فتم کے لوگ ہیں تا کہ وقت پر انکار بھی کرسیس اور کہنے کو کہہ بھی سکیں ۔ لیکن حضرت داؤد منائے بڑی کھری اور داضح بات کرتے تھے۔

\*\*\*

## وَهَلُ اللَّهُ

وَ نَبُوا الْعَصْمِ إِذْ تَسُورُ واللَّهِ عَرَابٌ وَإِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوْالَاتَخَفَّ خَصْمُن بَعْي بِعَضْنَاعَلَى بَعْضِ فَاخْلُمْ بَيْنَا بِالْحُقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِ نَآ إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ١٠ إِنَّ هٰ ذَا آخِي لَهُ تِينَعُوَ تِسْعُوْنَ نَغْجَاةً وَلِي نَعْجَاءً وَاحِدَةً فَقَالَ ٱلْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ®قَالَ لَقَالُ ظَلَمَكَ إِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلُطَآءُ لَيْبُغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ الْكِالْدِينَ الْمُؤَاوَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَقَلِيْكُ مَّاهُمْ وَخُلَّ دَاؤُدُ أَنَّهَا فَكُنَّهُ فَاسْتَغْفَرُ رَبَّهُ وَ المَّهُ خَرِّرًاكِعًا قُانَابُ اللهُ فَعُفَرُنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَابِ فِي لِدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاخْلُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَبَّيْرِ الْهُولِي فَيُضِلُّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ النين يضِلُون عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَا أَن وايوم عُ الْحِسَابِ ﴿

وَهَلَ أَثْكَ اوركيا آئى ہے آپ كے پاس نَبَوُ الْخَصْمِ خَبر جُھُڑا كرنے والوں كى إِذْ تَسَوَّرُ والْمِحْرَابَ جَس وقت بِھِلا كَى انھوں نے كمرے كى ديوار إِذْ دَخَلُوا جب وافل ہوئے وہ عَلى دَاوْدَ داوُد مائے كے پاس فَفَنِعَ مِنْهُمُ نَا مَلُ وَ كَان ہے قَالُوا كَهَا انْھوں نے كَان مَنْ فَفَنِعَ مِنْهُمُ لَا مَانُھوں نے كَانَ خَفُ اَلُوا كَهَا انْھوں نے كَانَ خَفُ اَلَوْا كَهَا انْھوں نے كُونَ مَنْ اللَّا اَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ

بَعْضِ زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر فاخکم بیننا پس آپ فیصله کردی جارے درمیان بانحق انصاف کے ساتھ وَلَا تُشْطِطْ اورزيادتى نهكري والهدئة اورهارى رابنمائى كري إلى سوآءانقسراط سير هراسة كى طرف إنَّ هٰذَآآخِي بِشك بيمرا بِعانَى مِ لَهُ تِنْعُجُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ال كياس نانو عدنبيال بي قيل نَعْجَةً وَاحِدَةً اور میرے پاس ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آ کفلنیفا بیمیری كفالت مين درو وعَزَّنِي فِي الْمُخِطِّابِ اورعالب آكيا ہے مجھ يركفتكو كرنے ميں قَالَ فرماياداؤدماكيان نقد ظلمك البية عقيق اس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ بِسُؤالِ نَعْجَیداک تہاری دنی ما گل کر الی نِعَاجِهِ این دنبول کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ کے نِیرًا اور بے شک بهت الرك مِّر الْخُلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض پر اِلّا الَّذِینَ اَمَنُوا مُحَمّروه لوگ جو ايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كيه انهول في الجمع وَقَلِن لَمَّا هُمْ اورالياوا كربيت كم بين وَظَنَّ دَاوْدُ اوريقين كرليادا وُوعاليا في اَنَّمَافَتَنَّهُ كهب شكبم ني اس كوآزمائش ميس والاب ا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ لِي اس فِ معافى ما تكى اليغرب سے وَخَرَّ رَاحِعًا اوركر مُنَ ركوع مِن قَانَاتِ اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَرُ نَالَهُ ذُلِكَ

تفسير مردود:

اس داقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائیل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائیل دہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتاد کرتے ہیں۔ یہ چھتیں صحیفوں پر مشملل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیں وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس ہیں حضرت داؤد ملائیا ہے بارے میں الیی خرافات درج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد

تھا۔اس کی بیوی بڑی خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤد مالیے مہلنے کے لیےا بے مکان کی حصت پر گئے صحافی کی بیوی نہار ہی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دمی بھیج کراس کواینے پاس ببوالیا۔العیاذ بإلله نقل کفر کفر نباشد۔ دا وُ د منسلے نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہوگئی ۔ خاونداس کا جہاد کے لیے محاذیر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بي بي گھبرا گئي كه جب ميرا خاوند گيا تھا تو اس وفت ميں حامله نہيں تھي اور اب حامله ہو گئي ہوں۔تو خاوند کے سامنے کیسے سرخروہوں گی۔داؤد علیا ہے نے فر مایا کوئی بات نہیں میں خلیفة الله مول میں اس کوایسے محاذ پر جمیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچەاس كوايك محاذىر بھيج كرشهيد كرا ديا۔ پھراس كى بيوى كے ساتھ خود نكاح كرليا العياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله \_كوئى مسلمان ان خرافات كوتسليم كرنے كے ليے تيار نہيں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایبا کا منہیں کرسکتا چہ جائے کہ داؤد مالیا ہے ننانوے بیویاں تھیں اور اونٹریاں ان کےعلاوہ تھیں۔ وہ ایسانعل کب کر سکتے تھے۔

سورہ یوسف میں مذکور ہے حضرت یوسف مدیدے کا داقعہ کہ ذلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی توانہوں نے مسعّاد اللّٰهِ إِنَّه دَیّبی اَحْسَنَ مَثْوَای کہہ کراس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کاٹ کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پرتھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالیے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق مہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالیے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق مہیں ہوئی تھی۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی میتبیر کی ہے کہ خرابی تو کی جھنبیں ہوئی صرف رائے ۔ پر چلتے ہوئے اس عورت میرنگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ بیمبر کی بیویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔ اس ہے آگے وئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکر اور چھان کراس واقعہ کو چیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پنیبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ بیمیری بیوی ہوتی ۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے اس کے متعلق پنجیبر کے دل میں ایسی حسرت پنجیبر کی شان کے خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیر بھی چیج نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ فلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیر بھی جی نہیں ہے جوبعض مفسرین نے کی ہے۔ تفسیر مقبول :

سیح بات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس مَنِكَ سے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مَنْكَ نے اس كی تفسیراس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اوروہ بڑے نتظم تھے۔حضرت داؤد عالیہ نے چوہیں گھنے عبادت کے لیے تنیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آدها گھنٹہ ایک بی بی عبادت کرے گی ، آدها گھنٹہ دوسری ، آدها گھنٹہ تیسری اور سحری کے وقت خودعبادت کریں گئے۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی الیی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اینے اس حسن انتظام پر پچھ نازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چومیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پسند نہ آیا کہ ایبا فخر کرنا پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤ د مالیا ہے گھر کے حن میں عبادت میں مشغول تھے۔ان کے گھر کی دیوار پھلا نگ کر پچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیداربھی تھے۔حضرت داؤد مالیے اس ہے گھبرائے کہ یہ لوگ درواز ہے سے کیوں نہیں آئے۔اتنی بلند دیواریں بھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح گھرانے سے ایمان پرکوئی زہیں پرئی ۔ موئی مالیے اللہ تعالی کے جلیل القدر پنجیر ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی مالیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لائٹی ہے۔ اس کے ساتھ میں ٹیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کراپئی بریوں کے آگے ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پڑجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لائٹی کو ڈالا تو وہ اثر دھا بن گئے۔ سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وہ فی مُن ہوا جب لائٹی کو ڈالا تو وہ اثر دھا بن گئے۔ سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وہ فی مُن ہوا کی جب لائٹی کو ڈالا تو وہ اثر دھا بن گئے۔ سورۃ انمل آیت نمبر و کیا کہ مانی موذی چیز ہے اس جب بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا نے نہ مانی کو پیل کو اور دمت ڈرو سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا نے نہ مان کو پیٹ دیں گے پہلی حالت پر۔' تو طبی طور پر دشن کتے ، سلے ، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے فلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پر دشن کتے ، سلے ، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے فلاف نہیں ہے اور نہ اس سے اور نہ اس سے ایمان پر کوئی زو پر تی ہے۔

تو داؤد مالئے پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلانگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہواکیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تبیجات بھی ذہمن سے نکل گئیں اور ان آنے دالوں نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیر میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہوا کہ ہے دوہ دنبی مجھد دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

پاس صرف ایک دنبی ہے اور بیکہتا ہے کہ دہ دنبی مجھد دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بڑے بخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پرغالب آگیا ہے۔

اور بڑے میری دادری کریں اور حق وانصاف کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد مالئے نے ان کی باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فرمائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فرمائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں

گزر گیااور جس حسن انتظام پرفخر تھااور نازاں تھے وہ قائم نہ رکھ سکے مسیح بات یہی ہے باتی سب خرافات ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَهَلَ أَمْكَ نَبَوُ الْخَصْمِ اوركيا آئی ہے آپ كے ياس خرجم الريف والول كي إذ تسور والمنخراب - سود عربي زبان مين ديواركوكية ہیں اور تسکود کامعنی ہوتا ہے دیوار کا پھلائلنا۔جس دفت پھلائلی انھوں نے دیوار عبادت فانے کی محراب کامعنی کمرہ ۔جس کمرے میں وہ عبادت کرتے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب ده دافل ہوئے داؤر مالياء کے پاس فَفَرْعَ مِنْهُ فَ لِيل وه محبرائے ان سے داؤد عالیے ان کود ملے کر تھرا گئے کہ بید دیوار پھلا نگ کراندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهال كية؟ اورده بهي مجه كئة كدداؤد ماليا خوف زده موكة بي قَالُوا كَهِ لَكُ لَا تَخَفُ آبِ فوف نه كري خَصْمُن بَغِي بَعْضَنَاعَلَى بَعْضِ مَم جُمَّارًا كَنْ والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخٹک بیننا بائحق جارے درمیان فیصلہ کریں حَلْ كَ مَطَائِلٌ وَلَا تُشْطِطُ اورزيادتي نهري وَاهْدِنا ٓ إِلَى سَوَآءِالصِّرَاطِ اور ہماری راہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختيار كريكتے ہيں اور كسى جھى شكل ميں آسكتے ہيں۔

حضرت جبرائیل ملائے عموماً حضرت وحید بن خلیفہ کلبی نوائد کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت عَلْقَ اللّٰ مسجد نبوی کے حن میں تشریف فر ماتھے عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آ دی آ کر دوزانو ہوکر گھنے آپ ہوئی کے گھنوں کے ساتھ ملا کر بیٹے گیا جیے آ دی التحیات میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنخضرت بیٹینٹا کی رانوں پرر کھ دیئے اور آپ بیٹینٹا ت سوالات شروع كردية كمايمان كياجيز ع؟ آب سائية فرمايا أنْ تُوْمِنَ باللهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرَّةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ يوايمان مجمل إدوسراسوال كيا كاسلام كياچيز ؟ آپ مَثْنِينًا نِي فِي مايا اسلام يه ہے كہتم الله تعالى كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كسى كوشريك نه تھہرا وُاورنماز قائم کرو اور فریضہ زکوۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسر اسوال میکیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ ملائے کے فرمایا کہ م اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو کہتم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و کیمنے تو وہ شمیں و کیمر ہاہے۔ چوتھاسوال اس نے بیکیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ یہ قیامت کاعلم ان پانچ چیز وں میں سے ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ پھر وہ آ دی جیلا گیا۔

آتخضرت علی نفر مایا والدی نفینی بیده قسم سال دات کی جس کے قضے میں میری جان ہے جب بھی جرائیل ملید میرے یاس آئے میں نے ان کو پہیان لیا مگراس مرتبہ میں بھی نہیں پہیان سکا۔اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جرائیل سے تھے تمہارے یاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تہمیں دین سکھانے کے لیے۔ تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان کے طوریر آئے تھے۔تو

ایک نے کہا اِنَّ هٰذَ آخِن بِ شک بیمبرا بھائی ہونی کاظے لَا تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً اللَّهِ عِلَى نَانُو عِدِنْهِ إلى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاحِدَةً اورمير ع یاس ایک ونی ہے فقال پس اس نے کہا آنیفلنیما وہ بھی میری کفالت میں وعدو وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ اور تُقتَّكُومِي مِعَالب آجاتا ہے۔ جب بات كرتا ہے تو سخت کرتا ہے میرالحاظ ہیں کرتا قال حضرت داؤد مالیے نے فرمایا لقذ ظَلَمَكَ البيت حقيق اس فرياوتي كى بتر الله السؤال نَعْجَيت تمهارى ونی ما تک کر الی نِعَاجِه این ونبیول کے ساتھ ملانے کے لیے۔

بیایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے اس کے سواجتنے تھے ہیں بے حقیقت ہیں ان مِنْ بِينَ بِرِنَا عِلْ بِي وَإِنَّ كَثِيرًا قِنَ الْفُلَظّاءِ اور بِي شَك ببت سارے شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ البنة زيادتي كرتے بي بعض ان ميں سے بعض ير الله الَّذِينَ المَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ مَروه لوك جوايمان لائ اور عمل كرت بي التحصيكن وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ المرايع اور السي لوگ بهت كم بين كمسى كے ساتھ شريك بھى مول قولاً عملاً زیادتی بھی نہریں۔رب تعالی نے بالکل حق فر مایا ہے وَظُرِ وَاؤْدُ اور یقین کرلیا داؤد مالياء مجھ كے آئمافتنة كه بے شك بم نے ال كوآزمائش مي والا بك انہوں نے اپنے حسن انظام پر فخرو ناز کیا تھا کہ میرے گھر میں چوہیں گھنے عبادت ہوتی ے کوئی وقت خالی ہیں ہوتا۔ اب سمجھ گئے کہ بیسارارب تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبُّ لِي ال فِ معافى ما فى الله الله على ا ا ہے حسن انتظام پر فخر کیا تھاوہ کیجنہیں سارا آپ کی توفیق ہے۔

### آنخضرت علی سے بہود بول کے تین سوالات:

اسی طرح کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت مَالْیَا کیا ہے۔

- ایک بیک دوح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مر گیا۔
  - ۲ دوسراسوال که اصحاب کهف کون تصان کی تعداد کتنی تھی؟
  - ا تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

 جائز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ۔ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جائے ، تین ، یا کچ یا سات مرتبیج یر حکراللدا کبر که کر تجدے سے سرافھائے۔اس میں التحیات ہیں ہے۔ وائيں بائيں سلام پھيرنانبيں ہے۔الله تعالى فرماتے ہيں فَغَفَرْ نَالَهُ پس مم نے بخش دياان كو ذلك سيقصور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَدُ لَفِي اورب شک داؤد مالیے کا ہمارے مال برامقام ہے و تحشر سے مالب اور احجما ممانا ہے يْدَاوْدُ اعداوُومَالَيْمَ إِنَّاجَعَلَنْكَ خَلِيْفَةَ فِي الْأَرْضِ بِي شُكْبِم فِي بنايا إِلَّا سِيكُو زمین میں خلیفہ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ پی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق كے ساتھ والا فيصله كريں وَلَا تَتَبعِ الْهَوٰي اورخوابش كى بيروى نه كريں فَيُضِلُّكَ عَنْسَينُ لِللَّهِ لِي مِي تَجْهِ اللَّه تعالى كرات سے بهاد \_ كَا \_ بهي بهي اين ذات پراعمادنه کریں بلکه کہوکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں اِنَّالَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ بِشَك وه لوگ جوبهك جاتے بي الله تعالى كے رائے سے لَهُ عَذَابُ شَدِيْدٌ ان کے ليے خت عذاب ہے۔ كيول؟ بمانسُوايَوْمَ الحساب ال لي كم بعلاد يانهول في حساب كدن كو-اس كى تيارى نبيس كى اس لي سز اہوگی۔

وماخكفنا التساء والكرض وماينتهما بإطلاذ لكظن الَّذِينَ كَفُرُوا فُويُكُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُنْجُعُكُ الَّذِينَ المواوع أوالصلات كالمفيدين في الأرض المرتبع على المتقين كَالْفَجِّارِ@كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكَ لِلكَّبِّرُوَّا اينيه وَلِيَتَنَكَّرُ أُولُوا الْكَلْيَاب 6 وَهُبُنَا لِدَاوْدِ سُلَيْمِنَ نِعُمُ الْعَبِدُ إِنَّا آوَابُ أَلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِانُ نِعُمُ الْعَبِدُ إِنَّا آوَابُ أَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عُرض عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِينَ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ أَحْمِينَ حُبَّ الْخِيْرُعَنْ ذِكْرِرِ فِي حَتَّى تَوَارِتْ بِالْحِيَابِ ﴿ وَهُومًا عَلَى ۖ فَطَفِقَ مَسْكًا يَالسُّوْقِ وَالْإِعْنَاقِ ﴿ وَلَقَلْ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلِي كُرْسِية جَسَدُاثُمْ آنَابَ قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًالًا يَنْبُغِيْ لِرَحْدِ مِنْ بَعْنِي كَ إِنَّكَ انْتَ الْوَقَابُ فَسَعَوْنَالَهُ الرَّبْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَأَءً حَيْثُ أَصَابَ ٥

وَمَاخَلَقْنَاالِتُمَاءَ اورنبيس بيداكيا بم في آسان كو وَالْأَرْضَ اور زمین کو وَمَتَابَیْنَهُمَا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے باطلا ب كار ذلك بيه ظَنْ الَّذِينَ خيال إن الوكول كا كَفَرُ وَا جوكافرين فَوَيْلُ لِلَّذِيْنِ كَفَرُوا لِي بِلاكت إن لوكول كے ليے جوكافرين مِنَ النَّارِ آكُ مِن أَمْنَجْعَلَ الَّذِيْنَ كيابهم كردي كان لوكول كو امَنُوا جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كيانبول في المُحْ كَانْمُفْسِدِيْنَ

في الأزخِر ان لوگول كي طرح جوفساد مياتے ہيں زمين ميں آئي نيخيل المُتَّقِيْنِ كَالْفُجَارِ يَا مُم كردي كَ يرميز گارون كوفاسقول كى طرح سِيتَ مُبْرَكَ بركت والى م يِّيَدَّبَرُ وَاليَهِ تَاكَمُوروفَكُر كرين اس كي آيات مين وَيْيَتَذَكِّرَ اورتاكه فيحت حاصل كري أونُواالْأنْبَاب عقل مند لوگ وَوَهَبْنَالِدَاؤُدَسُلَيْمُوبِ اورعطاكيامم في داؤدسي كوسليمان سية يغمرانعبذ بهت احجها بنده تها إنَّهُ أَوَّاتِ بِيشك وه رجوع كرنے والاتها إذ عُرضَ عَلَيْهِ جَس وقت بيش كيے گئے الل ير بالْعَشِي مجھلے پہر الصّفِلْتُ اصل محور الجيادُ تيزرفار فَقَالَ يس انهول في فرمايا اِنْ اَحْبَبْتُ بِشُكُ مِينَ نِعِت كَلَ حُبَّ الْخَيْرِ مَالَ كَامِعِت عَنْ ذِكْرِرَبِي اين ربكي يادك لي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَهِال تَك كَم وه عَا بُ بُوكَ يُرد ع كَي بِي حَصِي أُدُّوْهَا عَكِيَّ لُونًا وَان كُومِهُم يُو فَطَفِقَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَقِي وَالْأَغْنَاقِ لِي لِلَّهُ كَنَّ وَهُ جَمَالٌ نَهُ اللَّهُ عَنَاقِ لِي لَك كن وه جَمَالٌ في الرونون اور پندلیوں کو وَلَقَدُ فَتَنَّا سَلَيْهُ رِسَ اور البت تحقیق م نے آزمائش میں ڈالا سلیمان ملیہ کو وَالْقَیْنَاعَ لی گُرسیّه اورہم نے ڈال دیاان کی کری پر جَسَدًا ایک دهر شَعِ اَنَابَ پھراس نے رجوع کیا قال کہا رب اغْفِرْنِي الهمير ارب مجھ بخش وے وَهَبْ لِي مُلْكًا اورعطاكر مجھ

ایساملک لاین نُبَغِی لِا کید جونه لاکن ہوکی کے لیے قِن بَغین میرے بعد اِنگاک اُنت الْوَقَابُ بِ شک آب بی دینے والے ہیں فکٹر نالک الربیح پس تابع کیا ہم نے اس کے ہواکو تَجْدِی بِاَمْدِه وه چلی تقی اس کے مواکو تَجْدِی بِاَمْدِه وه چلی تقی سے میں تھ کہ کے ساتھ رُخَانِ نرم نرم حَیْثُ اَصَابَ جہاں وہ جانا چا ہے تھے۔ ربط آبیات :

کل کے بہک گئے ان کے بیٹ میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے ان کے لیے بخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کوفراموش کر دیا جا ہے زبان سے کیا یا مجموآ خرت کی تیاری نہیں کرتا آ خرت کی فکر نہیں کرتا اسے آخرت کی پروانہیں ہے تو اس نے مملاً آخرت کوفراموش کر دیا ہے۔اگلی آ بیت کر بہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فرمایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و متاخلهٔ نالشمآء والا رضی بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو و متابینہ میاباطلا اور جو کھان دونوں کے درمیان ہے باکار مثال کے طور پر دیکھوایہ مجر تمہارے سامنے ہاں کی دیواریں ہیں ، جیت ہے ، فرش ہال کے طور پر دیکھوایہ مجر تمہارے سامنے ہے اس کی دیواریں ہیں ، جیت ہے کہ ہے کہ ہے ۔ کیا اس کے بنانے والے نے بہمقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پر هیں ، قرآن پر هیں ، الله تعالی کا ذکر کریں ، دین مجالس ہوں ۔ تواس جھوٹی سی بناکا کوئی مقصد ہیدا کے جھوٹی سی بناکا کوئی مقصد نہیں ہے؟

دیکھو! مدرسہ، کالج، یو نیورٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے پھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بیہ جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔اس طرح الله تعالى نے زمین آسان بنایا ،اس میں مخلوق بسائی ،ان کے لیے نصاب مقرر کیا،اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ السن نیک مے زدع اللہ خور ق " دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "جو یہاں بوؤ کے وہاں کا ٹو کے ۔جو یہاں پڑھو کے ممل کرو گے قیامت کے بعداس کا امتحان ہے۔

اس کوب کارکون بیجے ہیں؟ ﴿ لَا اَحْمَانُ الّذِینَ کَفَرُ وَا بِیخَالُ ہِاں الوگوں کے لیے جوکافر ہیں فَویُلُ لِلّذِینَ کَفَرُ وَامِنَ النّارِ پی ہلاکت ہاں الوگوں کے لیے جوکافر ہیں آگ میں۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اَمُ مَنْجُعَلُ الَّذِینَ اَمْنُوا کیا ہم کرویں گے ان لوگوں کوجو ایمان لائے وَ عَمِلُوا الصّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے ایکھے کا فَمُنْ بِدِینَ فِی الْاَرْضِ ان لوگوں کی طرح جوز مین میں فسادی ہیں۔ کیا نیک اور برکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا اَمْ مَنْجُعَلُ الْمُتَقِینِ کَا لُفَجَارِ کیا ہم کردیں گے پہیزگاروں کوفاسق فاجروں کی طرح۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! ونیا میں کئنے نیک ہیں کہاں کو دیا میں نکلے کا بدلہ پورانہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑ ا۔

آ تخضرت التين كا دات گرامی ہے بڑھ كر اللہ تعالیٰ كی مخلوق میں كوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے كہ دودن مسلسل آپ نے بھی سیر ہوكر كھانا نہیں كھایا تھا۔ حضرت عائشہ بڑا تو فر ماتی ہیں كہ مسلسل تین تین مہینے ہمارے چو لھے میں آگر نہیں جلتی تھی۔ یہ بخاری شریف كی روایت ہے۔ پچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگر نہیں جلتی تھی ہوتا تھا۔ مكان اتنا تھا كہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مكان اتنا تھا كہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میارک آپ مالیک قبر ایک قبر ایک قبر ایک قبر میارک آپ مالیک تھر ایک ایک تھر ایک قبر میارک آپ میں تین قبر ایک تی اور ایک قبر میارک آپ میں تین قبر ایک قبر ایک

کی جگداور ہے ہیں۔ جہال حضرت عیسیٰ علیہ وفن ہوں گے۔ تو آپ مالی آئی کواپی نیکوں کا صلہ تو نہ ملا۔ تو کیا ایب دن فیس ہونا چاہیے کہ جہال وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت الی نہیں ہے جو دفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفاداری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنتا ہے یا نہیں۔ قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہو کہ مومن اور کا فرایک جیسے رہیں، صلح اور فسادی کا فرق نہ ہوا، معاذ ہو متی غیر متی برابر ہوں۔ تو بھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الی کمین تو نہ ہوا، معاذ ہو تا تا گا۔ لہٰذا قیامت کا قائم ہو ناعقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا م یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا مام یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی سی تشریح ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جے شب آنز کلئة اِلیّك بیکاب ہے جس کونازل کیا ہم اِن آپ کی طرف اے بی کریم میلی آبا اسکو ہون اللہ ہی تواب ہے ،اس کو برخمنا بھی تواب ہے ،اس کو برخمنا بھی تواب ہے ،اس کو دیکینا کھی تواب ہے ،اس کو دیکینا کھی تواب ہے ،اس کو دیکینا کھی تواب ہے ،اس کو دیکینا بھی تواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید آبار آبار آبار آبار کی آبات برخور کریں اور بمجھیں ۔اس کی ایک آبیت بجھنے کا تواب ہزار آبیت بغیر ترجے کے برخور کریں اور بمجھیں ۔اس کی ایک آبار نے کی غرض ہے ۔رات کے چندمن برخ سے نیادہ ہو آن پاک اتار نے کی غرض ہے ۔رات کے چندمن خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ تو اب ہو تا کہ بیس آتا ہے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ تو اب ہم تر ہے ۔''کوئلہ فقیا سال کی عبادت کرنا میں ایک میں آتا ہے فقیقہ واحد کرنا میں ایک میں آتا ہے فقیقہ واحد کرنا میں ایک میں آتا ہے کہ اس کی عبادت کرنا دور ہو عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔''کوئلہ ان کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہا در جو عالم ہوں دور مروں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یہ قرآن اس مرد ، مولو یوں کے لیے ، قاریوں کے لیے ، حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد ، عورت ، بوڑھے ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غور کریں اس کو بچھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کور کریں اس کو بچھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں چاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قرآن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے دالے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لیک تناز کی مفت پڑھنے دالے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لیک تناز کی مفت پڑھنے والے الا آئیاب اور تاکہ نہیں ہے پڑھنے دائے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لیک تناز کی مفت چوم جائے کر تاکہ نصیحت حاصل ہوگی محض چوم جائے کر فلان میں رکھنے سے تو نہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤر مالئے کا واقعہ:

آ گے اللہ تعالی نے داؤر مالیے کا واقعہ بیان فر ماکرآپ ہنگی کا وارآپ ہنگی کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فر مائی ہے کہ حضرت داؤ د مالیے پرآز مائش آئی تو انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا آپ منگی بھی پریشانیوں میں صبر سے کام لیں کامیا بی آپ منگی کے قدم چوہے گی۔

تا لع کر دیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے بڑے نصلے کر جاتے تھے۔حضرت داؤد مَالْئِلْیْم کی وفات کے بعدان کے جانشین ہے۔اگلی آیات میں حضرت سلیمان مالیے کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرمات مي إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِلْتُ الْجِيَادُ جِبِ مِينَ كِ كُ آب ير بجيل ببرنهايت بي عمره اصيل هوڙ نيزرنآر - صفن اس هوڙ عيو کت ہیں جوعام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالتا ہے اور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا پنجہ زمین يرركه اے نسلى طور ير يو كھوڑے كے عدہ ہونے كى علامت ہوتى ہے۔سليمان مالياء كے اصطبل میں اس قتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان مالناء کوان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں پچھلے پہرپیش کیے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ سی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں آ گیا۔ گھوڑوں کے معاہیے میں اس قدرمحو ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز کا وفت جاتا رہا۔ اس وقت حضرت سلیمان ملیدی نے فَقَالَ کیس فرمایا النِّ أَخْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِرَيِّنَ بِشُكُ مِينَ فِعِبْ كَى مال كساته الله تعالی کے ذکر کے لیے حقی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے بیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔مطلب میر ہے کہان کوذکر اللی فوت ہوجانے پر پریشانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالہی کا فوت ہوجانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ پِس وہ لگ گئے جھاڑنے ان کی پٹڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ چونکہ سلیمان مالیے کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ تتم کے گھوڑوں سے محبت تقی اس لیے ان کی پٹڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی و کھے بھال میں سلیمان مالیے کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو سخت رنج ہوااور کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر اللہی پرتر جیح دی ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے یہ لطمی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو نکوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کا معنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سليمان علاياء كي آزمائش:

میں میر بھی آتا ہے کہ اگر سلیمان عاہد مقم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو ہے تو سو کی سو يويوں كے بال يج پيرابوت - قال سليمان عليه نے كها رب اغفر لئدا مير الم مجهم معاف كروك وَهَبْ فِي مُلْكَالَّا يَشْبَغِي لِآحَدِ فِنْ بَعْدِي اوبعطا كر جھے ايبا ملک جوندلائق موكى كے ليے مير عابعد إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بِ ثُلَّك آب ہی وینے والے ہیں۔اللہ تعالی نے سلیمان مالیا کی وعا قبول فر مائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں یر ، جنول پر اور برندول برحکومت عطا فرمائی اور اتی عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان مالیے نے بیت المال ہے بھی ایک بیر بھی نہیں لیا۔اینے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بناکر پورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في انعامات كاذكر فرمايا على فَسَخَّرْنَالَة الزيَّ بي تابع كرديا بم في ان کے لیے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ رُخَاءً وه چلتی تھی اس کے ماتھ زم زم ۔اور ال ہوا کے ذریع حَیْثُ اَصَابَ جہاں بھی جانا جائے تھے بر فاظت سرعت کے ساتھ باسانی بہنے جاتے سے سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ سے غدق هاشفر ورواحها شَفِرٌ "آ يَصْبِح كِوفت ايك ماه كاسفر طے كر ليتے تھے اور شام كے وفت بھى ايك ماه كا مغرط كرلية تقي"

\*\*\*

# والشيطين كالتالية

عُوّاصِ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَمْفَادِهُمْ اَلَاعُطَآؤُنَا فَانْنُ اعْلَاَوُنَا فَانْنُ الْوَامْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ الْمَا عِنْكُنَا لَذَلْ عَبْدُكَا الشَّيْطِلُ بِنُصْبِ وَاذْلُاعِبُ الْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ

اجھاٹھکانہ و وَاذْ کے زَعَبْدُنَا آیُونِ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے الوبكا (ماليد) إذْنَادى رَبَّة جبيكارااس في الميدربكو أيَّى مَسَّنِي الشَيْطُرِ مِنْصُبِ بِمُثَكَ مِحْصِيهِ عِلَى شيطان نَ تَكليف وَعَذَابِ اور ايذا أرْكُضْ بِرِجُلِكَ مارواتِ ياوَل كوزيمن ير هٰذَامُغُتَسَلَ بِهِ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے بارڈ قَ شَرَابُ مُعندُا اور پینے کے لیے وَوَهَنِنَالَهُ أَهُلَهُ اورعطاكيم عن الكوال كالمروال ومثلقت مَّعَهُمْ اوران كي برابران كساته رَخِيَّةً مِّنَّا ابْن طرف عمر باني كرتے ہوئے وَذِ کُری لِأُولِی الْأَلْبَابِ اور تقیحت ہے عقل مندوں کے ليے وَخُذْبِيدِكَ اور بَكُرُلُوائِ بِاتھے سے ضِغْمًا تَكُول كا كُمُا فَاضْرِبْ بِهِ فِي ماروال كساته وَلَا تَحْنَثُ اور حانث نه مو إِنَّا وَجَدَنْهُ صَابِرًا بِشُك بإيابهم في الكومبركر في والا نعمَ الْعَبْدُ اجها بنده تها إنَّةَ أَوَّاتِ بِحُنْك وهرجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبر هيمة وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ ابراجيم منيد اور اسحاق عليه اور يعقوب منيد كا أولي الأشدي والأبصار جوماتهول والے اور آنکھوں والے تھے اِنّا آخلصنھ فریخالصة بے شک ہم نے ان کو متازكياايك چنى موئى بات كے ساتھ ذِھے رى الذَارِ جوال گھركى ياد ب وَإِنَّهُمْ اور بِشُك وه عِنْدَنَا الله عنالِ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں وَاذْکُر اِسْلِیمِنَ اور یادکریں اساعیل ملسِنہ کو وَادْکُر اِسْلِیمِ اللّٰ اور ذوالکفل ملسِنے کو وَکُلُ مِنَ اللّٰ اور ذوالکفل ملسِنے کو وَکُلُ مِنَ اللّٰ اللّٰ اور ذوالکفل ملسِنے کو وَکُلُ مِنَ اللّٰ اللّٰ

#### ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے بھی سلیمان مالیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی بہلی آیات میں بھی سلیمان مالیے برایک احسان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی تعالی فرماتے ہیں والسَّلطین اور ہم نے شیطانوں کوبھی آپ کے تابع کیا گل بٹآآء جن میں سے ہرایک عمارتیں بنانے والاتھا۔حضرت سلیمان مالیے نے جنات کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ جنات برے برے بھاری پھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کوتراشتے اور اویر کی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے ممارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ فرمایا قَغَوَّاہِ ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے وَّاخَرِيْرِ عُقَرَّ نِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔حضرت سلیمان مالیے شرارتی جنوں کوسزا کے طور برقید بھی کر دیتے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان مالیا کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آ یہ کے حکم كعيل كرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ھذاعظاً وَنَا سے سب مجھ ہاری طرف ے تمہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے۔ فامنیٰ پستم احسان کروجس پر عابوسیم کرے آؤا نمیل یاروک لوجس سے عاہو، کچھندویں۔آپجس طرح كري آپ كواختيار ج بغير حتاب بغير حماب كيعن ال تقيم يرآب سے

قیامت والے دن کوئی باز پر سنبیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَهُ ثُفَی اور بِشک ان کا ہمارے ہاں بہت بردا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت بردا حصہ ہے و کھنٹ مَا ہِ اور بہت اچھاٹھکانا ہے آخرت میں۔

تذكره حضرت الوب عالياء:

حضرت سلیمان مالیای کے تذکرے کے بعداللہ تعالیٰ نے ابوب ملیا کا ذکر فر مایا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاذْ کُرْ عَبْدُنَا آیُوْبَ اور آپ یادکری مارے بندے الوب كو (عاليه) حضرت الوب عاليه كاسلسله نسب اللطرح عد الوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیت ۔ گویا کہ آب ابراہیم مالیا ہے کھٹر یوتے ہیں اور آپ کی والده حضرت يوسف ماليام كي بيني يا يوتي تنفيس - الله تعالى كعظيم بينمبريت اور دنياوي اعتبار ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تے، سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں ، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گد سے نچروغیرہ تھے، یانچ سوسے زیادہ خدام تھے، ہروقت کنگر جاری رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے اور سات بیٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با تیں لکھی ہیں۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے برا امال دار کوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیرب تعالیٰ کو پیندنہ آیارب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ اور بیہ وجہ بھی تکھی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد

جا ہی ان کوجلدی تھی جلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیانھی ہے کہ ایک دن

ایوب مالنظیم نے اسپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بری ذبح کرے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ یہلے یر وسیوں کورینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے۔اللہ تعالیٰ کو بیہ پہند نہ آیا۔کوئی بھی وجه ہو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کو انانیت پسندنہیں ہے۔ فخر وناز پسندنہیں ہے تواضع اور عاجزی پہند ہے۔ایک دن ایبا ہوا کہ ایک لڑ کے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت \_ والدہ رحمت بی بی اور والدا یوب مالیے نے کہا سار ہے مکان کو بند کر کے جانامشکل ہے بہت بردامکان تھا کوئی کتابلا اندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کرفارغ ہو كرآ جاؤ پھرہم جا كركھاليں گےان شاءاللہ تعالیٰ \_رب تعالیٰ کی قدرت كہ كھا نا كھار ہے تھے کہ مکان گراسب نیجے آ کرمر گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بڑاکوئی بھی نہ بحا۔ حضرت ابوب ملاہیے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فردفوت ہو عائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فر مایا کہ یہ مال ڈ نگرتمہاراہے اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ملازموں کےعلاوہ دوسر بےلوگول نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ پچھ ملازم لے گئے پچھ دوسر بلوگ لے گئے ۔حتیٰ کہوہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ، ہروقت دیکیں بکتی ہوں وہاں بیرحال ہو جائے کہس کے گھر جھاڑ و پھیر کرروٹی لاتے۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال، سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی مید برئے بلندیائے مکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ابن حجر عسقلانی مید برئے بلندیائے میں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفییروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سیح

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے پیتھاوہ تھاپیزی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پیغمبروں کوالیں بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔کوئی پیغمبر گنجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البتہ جسم کے اندر درد ، پیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ پیہ نبوت کےخلاف نہیں ہیں۔ بہرحال بی بی بڑی باوفائقی محنت مشقت کر کےخود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی۔اس نے ساتھ نہیں جھوڑا۔ابیک گھر آرہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑ الوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ یہ بھی جا کر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اور میرے یاس پیسا دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراثیم فاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عیش مالیے ۔ کہنے لگانی بی! میں نے کوئی پہیانہیں لینا پیدوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہددینا کہ علیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی حکیم ابلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر جہ اس کی تاویل ہوسکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

م دوااس ہے شفااس سے نہ دوسراشافی پایا کھا پایا کھیا ہا کہ میں سے بھی تسخوں پر ہوالشافی لکھا پایا

بہرحال حضرت ایوب مائے، کواس جملے پر غصر آیا کہ یہ کہددینا کہ تکیم نے شفا دی ہے۔ فرمایا میں تجھے سولاٹھیاں ماروں گا ہلیس کواتی جراکت ہوگئی ہے کہ وہ میرے ایمان پرڈا کا ڈالتاہے۔

الله تعالى فرماتے بيں وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا آيُّونِ اور ذَكركري مارے بندے

ایوب مالید کا اِذْنَادی رَبَیْ جم وقت پکارااس نے اپنے رب کو اَقِی مَسَیٰی اللّه یُطان بِنَصْب وَعَدَاب بِ بَشک مجھے ہی پالی ہے شیطان نے تکلیف اور ایذا۔ الله تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور ایوب مالیہ کو کھم ویا اُرکھ نُص بِرِجُلِك اپ پاؤں کو زمین پر مارو ھٰذَا مُغَدَّمَ لَ بَارِدٌ وَقَرَر اَب یہ یا یک چشمہ ہے نہانے کے لیے شندا اور پینے کے لیے حشد ایوب مالیہ جوانوں کی طرح ہوگئے۔ رحمت بی بی رحمہا الله تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پہچان نہ کی۔ کہنے گئی یہاں میرے تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پہچان نہ کئی۔ کہنے گئی یہاں میرے تارور کمزور خاوند تھے؟ فرمایا میں ہوں ایوب پنجمبر۔ الله تعالیٰ نے تن در تی دی ہے۔ وَقَدَ مَنْ اَلَٰ اَلٰہ اِلٰہ اللّٰہ اِلٰہ اللہ کے برابران کے ماتھ ۔

اتن بماری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ پریثان نہ ہوں سوتکوں کا ایک جھاڑو لے کرایک ہی بار مار دیں آپ کی قتم پوری ہوجائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب مالیٹے کوشم پوری کرنے کا حیلہ بتلا دیا۔

ارشادربانی ہے وَخُدْبِیدِکَ ضِخْتًا اور پکرُلوا ہے ہاتھ ہے تنکول کا گھا فَاضِرِبْتِ ہِ ہِس مارواس کے ساتھ ایک ہی دفعہ وَلَا تَحْنَثُ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّاقِ بحدنے قسابِرًا بِ شک پایا ہم نے ایوب عالیہ کو صبر کرنے والا ۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حزف شکایت زبان پرند آیا نِعْد سَالْعَدُ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا اِنَّہ آق ایٹ بیا عیابی کا ذکر ہے۔ کو کرنے بعددوسرے انبیا عیابی کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واڈھے رُعِبدَناۤ اِبْر هِیم وَاسْحٰق وَیَعْقُوبَ اورآ پِ وَکرکریں ہمارے بندوں ابراہیم ،اسحاق اور یعقوب علیظے کا۔اسحاق علیظے ابراہیم علیظے کے جیئے ہیں اور یعقوب علیظے پوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں اولی الاُندِی وَالْاَبْسَارِ وَه ہا ہموں والے اورآ کھوں والے شے کہ جائز کام کرتے تھے اور من کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے اور جواس طرح کریں وہی اصل میں ہا ہموں اورآ کھوں والے ہیں۔ اور جولوگ ان اعضاء کو سے طریقے سے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء سے محروم ہیں۔فرمایا اِنّآ اَخْصَالُهُ عُرِیمَالِیَّ اِنْکَآ اَخْصَالُهُ عُرِیمَالِیَّ اِنْکَآ اَخْصَالُهُ عُرِیمَالِی اِنْکَآ اَخْصَالُهُ عُرِیمَالِیہ اور اللہ اللہ ہم کے استعال نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ ای گھری یا دے اللہ تعالیٰ کے پینیمروں کا دل ایک ہم ہمی آخرت کے گھری یا دسے ضافی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ ای گھری کی دورہ ہرگناہ سے محفوظ اور معموم ہوتے ہیں۔ کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہرگناہ سے محفوظ اور معموم ہوتے ہیں۔

الله تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل بدیان فرمائی ہے و اللہ خیان المن المصطفین الآخیاں اور بے شک وہ ہمارے نزدیک فتخب اور انتھے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پنجیبروں کا ذکر فرمایا قاد گئر اِسلیمیال قالمیت کے ذاانیکفل اور آپ ذکر کریں اساعیل ، السع اور ذوالکفل علیہ کا قرنگ قِنَ الآخیار بیسارے خوبی والے عصرات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور رسالت کے لیے متخب فرمایا ۔ حضرت اللہ علی علیہ کے بعدان کے اساعیل علیہ کے واقعات تومشہور ہیں السع علیہ حضرت الیاس علیہ کے بعدان کے جانشین بنے تھان پر بردی مصببتیں آئیں جن کوانہوں نے بردے مبر کے ساتھ برداشت کیا۔

# حضرت و والكفل ماليكي كوذ والكفل كهني كى وجه:

اور ذوالکفل نے کسی مخص کی صانت دی تھی جس کی بناپران کو چودہ سال یااس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار تا پڑا اس وجہ سے بیان کا لقب پڑ گیا۔ نام پچھ آور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ بی بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیا ، کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔

## هٰۮَاذِكُو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ

مَاٰسِ هُجِنْتِ عَدُنِ مُفَتَّكَةً لَهُمُ الْكَبُوابُ هَمْ عَيْنِ فَهَايِنَ فَهَايِنَ وَهَايَنَ وَهُا يَنْ فَهُمُ فَعِرْتُ الطَّرْفِ اتْرَابُ وَيُمَا مِنْ الْمَانُوعَ دُونَ الْمَوْمِ الْحِيمَ الْحِيمَ الْحَالِيَ وَعِنْكُمُ مُ فَعِرْتُ الطَّرْفِ اتْرَابُ وَيَعْمَلُوا الْمَانُوعَ دُونَ الْمَوْمِ الْحَيْمَ الْمَانُوعَ الْمَانُونَ الْمَوْمِ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ اللَّهُ الْمَانُونُ اللَّهُ الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ اللَّهُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ اللَّهُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ اللَّهُ الْمَانُونُ الْمُعَلِي الْمَانُونُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَانُونُ الْمُعْلِي الْمَانُونُ الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

هٰذَاذِكُرُ يَضِعَت م وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بِشَك بِهِيزگاروں كے ليے لَهُ مَن مَابِ البتاجِها مُعكانا م جَنْتِ عَدْنِ باغات ہِن رَبِحْ كے لَّهُ مُن الْاَبُو البُ الن كے ليے دروازے كظے ہوئے ہیں مُتَّ عِبْنَ فِيْهَا فَيك لگائِهُ وَابُ الن كے ليے دروازے كظے ہوئے ہیں مُتَّ عِبْنَ فِیْهَا فَيك لگائِه وَ ہُوں گے اس میں یَدْعُونَ فِیْهَا طلب كریں گے اس میں یِفَا عِبْ هَ وَیْنِرَ وَ کِیل بہت سے قَشَرَابِ اور کریں گے اس میں یِفَا عِبْ هَ وَیْنِرَ وَ کِیل بہت سے قَشَرَابِ اور پینے کی چیزیں وَعِنْدَهُمْ اوران کے پاس ہوں گی فیصر تُ الطّرُفِ

يْجِي نگاهر كھنے واليال أَتْرَابُ مُم عمر هٰذَامَاتُوْعَدُونَ مِوه بِسُكَاتُم ے وعدہ کیا گیاتھا لیتوج الجاب صاب کون اِنّ هٰذَالرزْقُنَا بِ شك بيالبة مارارزق م مالَهُ مِن نَفَادٍ نَهِين مِاس كَ لِيخْمُ مونا طذا سایای ہوگا و إِنَّ لِلطَّغِیْنِ اور بے شک سرکشوں کے لیے تَشَرَّمَابِ البعر برامُه كانام جَهَنَّمَ وه دوز ح يَصْلَوْنَهَا واقل ہوں گےوہ اس میں فیٹس المِهاد پس بہت ہی پُری جگہ ہے طذا اس کو فَلْيَذُوْقُوْهُ يِس وه اس كُوچِكُصِ عَلَى حَمِيمٌ وه كُرم ياني موكا وَّغَسَاقًى اوربيب قَاخَرُ اورمزيد بهي مِنْ شَكْلِةً ال كساته ملتاجلتا أزْوَاجً مخنف شم کا هٰذَافَوْ جُمُّ مُقْتَحِمُ مَّعَدُ بِيابِكِ فُوحَ ہِداخُل ہور ہی ہ تہارے ساتھ لامَرْحَبًا بِهِمْ نخوش آمديد ہوگی ان كے ليے اِلَّهُمْ صَالُوا النَّارِ بِ ثُلُ وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں قَالُوا وه الميل ك بَلْ أَنْتُو لَا مَرْحَبَّا بِكُو بَلْكُمُ عَارِك لِي خُوش آمديد نه مو أَنْتُدُفَ دَمْتُمُوهُ لَنَا تُم نَ الكفركويين كيا تقامار عامن فَيِنْسِ الْقَرَارُ لِي يُرامُهَانَا مِ قَالُوْا وَهُمِينَ كَ رَبُّنَا المرب مارے مَنْ قَدَّمَ لَنَاهٰذَا جَسَ فِيشَ كيا ہمارے ليے يو فَزدُهُ پی آپ اس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًا ضِعْفًا دگناعذاب فِ النّار آگ میں وَقَالُوا اوروہ کہیں گے مَالَنَا ہمیں کیا ہوگیا ہے لانزی

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ وَ يَصِحَانِ لُولُولِ كُنَّا لَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَادِ بَنَ وَمُم شَارِ كُلُّ مَنْ الْأَشْرَادِ بَنْ وَمُعْمَا الْمُزَاعَةُ مُنْ الْمُدَّالِ مَنْ الْمُرَادِ اللَّهُ مُنْ الْمُدَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پیٹمبروں کا نام لے کرفر مایا مجاتھ بتر بت الْأَخْيَارِ " يسب كسب نيك تق -" ظاهر بات بكدالله تعالى كي فيمبرون س بر صركوئي نيك نبيل موسكتا-آ كالله تعالى في ايمان والون كاذكر فرمايا بي فرمايا هذا ذي يفيحت عينيبرول كاذكركرنا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابِ اور بشك یر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھاٹھ کا ناہے۔ جنت میں پیٹمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اینے اپنے درہے کے اعتبار سے جنت میں ہول گے۔وہ اچھاٹھکا ناکیا ے؟ فرمایا جَنْتِعَدُنِ وہ ہمیشہ رہے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَنْوَاتِ ان کے دروازے کھلے ہول گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہوں گے۔ دنیا کے باغوں کے بتے موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بتے نہیں جھڑ یں گےان کا پھل بھی ختم تَهِين بوكا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ [سورة الواقعة]" نَوْطَع كيه جائيس كاورنه روکے جائیں گے۔'' جنت کے پھلول کی پیخصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فور آاس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جوکسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چریوں اور طوطوں کوروکتے ہیں۔ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جہال سے جس کاول جاہے کھائے ہے۔معززمہمانوں کے لیے

دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کوا جازت دےگا ہوں گے کہ جس کوا جازت دےگا وہ ای دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آٹھوں درواز دن سے بلانے والے ان کو بلائیں گے کہتم یہاں سے داخل ہو۔

### حضرت ابو بكرصديق رَبِي اللهُ عَلَيْ كَيْ فَضِيلَت :

فرمایا مُتَّ بِیْنَ فِیْهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں کرسیوں پر۔سورہ مطفقین پارہ ۱۳۰۰ میں ہے علی الاَدآنِكِ '' آرام دہ کرسیوں پر ہوں گے۔''جوگھو منے والی ہوتی ہیں جدھرکا ارادہ کریں گے ادھر پھر جا ئیں گی۔ پھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ فیک لگا کرمزے بیٹے میں گئی کی فیک لگا کرمزے بیٹے میں گئی کے میڈی فی فیٹھ کیٹی کی فیک لگا کرمزے بیٹے میں گئی کے میاتھ کے میڈھ کو فیٹھ کیٹی کی والی کو کی میں کے اور ان کے ساتھ ۔سورۃ الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یک طوف عک فیٹھ میں ان جنتوں میں پھل کثرت کے ساتھ ۔سورۃ الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یک طوف عک فیٹھ میں والہ کا آئی تھی میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی میں گئی کی کھوٹ ہوئی میں ہوگا تو بھر سے ہوئے ہوئے ہوں جیسا خیال کر سے کھوٹ ہوگی دوریں جنت کی محلوق ہیں اس طرح جوریں جنت کی محلوق ہیں اس طرح جھوٹے بیچ بھی وہاں کی مخلوق ہوگی موتوں کی طرح خوریں جنت کی مخلوق ہیں اس طرح جھوٹے بیچ بھی وہاں کی مخلوق ہوگی موتوں کی طرح خوریں جنت کی محلوث میں پھل ڈال کر سامنے لاکر رکھیں گے جس

پھل کے لیے جس کا جی جا ہے گھائے قَ شَرَابِ اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا طہور، شہد، دود ہے، خالص پانی ، کوثر کا پانی ، زنجبیل اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا وَ عِنْدَ هُدُ قُصِرْ لِتَ الطَّرْفِ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی نیجی نگاہ رکھنے والیاں ، بڑی شرم وحیاوالی بیبیاں آئر آئ ہم عمر آٹر اب تیر ب کی جمع ہماں کا معنی ہے ہم عمر اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپ میں ہم عمر ہوں گے۔ اور یہ عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپ میں ہم عمر ہوں گے یعنی جنتی مرد اور حوریں۔ جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ دنیاوالی ہویاں بھی ہوں گی۔

دنیا کی بیوبوں کاحسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی۔حوریں ان کو کہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفر ان ،عنر اور کا فور ہے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پرفضیلت کیسے حاصل ہوگئی ؟ پیہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت ہے۔ونیامیں گرمی اورسردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی تکا لف رفع درجات كا ذريعه بين فرمايا هذامًا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ يوه بحس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن کہ یہ چیزیں شمصیں ملیں گی ۔اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی ذات اور کون ہے اِنَّ هٰ ذَالَو زُقُنَا ہے شک یہ مارارزق ہے کثرت سے پھل اور ینے کی چیزیں مالکہ مِنْ نَفَادٍ نہیں ہوگاس رزق کے لیے تم ہونا طفرا ہوایا ہ ہوگاجیے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطّٰخِيْنَ اور بے شک سر کشوں کے لیے اَشَدَّمَاب البته براٹھ کانا ہے۔ وہ ٹھکانا کون ساہے جَهَنَّمَ وہ دوز خ ہے یصلونها وہ داخل ہوں گے اس میں فَیِنْس الْمِهَادُ پس بہت ہی بُراٹھکانا ہے۔اللہ تعالی ایخ خصوصی

فضل وکرم سے تمام مونین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس دنیا کی آگ میں لوہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پقر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھو تکا ہی کافی بيكن ومان و لايمون فيها ولايتى [سورة الاعلى ] " ندمر كاندجي كان آرزو كرے كايلكية مَها كَانَتِ الْقَاضِيّة "كاش بيموت مجيختم كرويق-"خوداي لي بد دعاكين كريس ك فَسَوْفَ يَـ نُعُو ا تُبُودًا [سورة الانتقاق]" يس وه ضرور يكارين کے ہلاکت کو۔''یا اللہ جمیں ہلاک کردے یا اللہ جمیں ماردے۔ ایک ہزار سال تک چینیں کے بکاریں کے مرکوئی شنوائی نہیں ہوگی پھرجہنم کے انجارج فرضتے مالک عالیے کو کہیں ك يللكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبَّكَ [سورة زخرف]" اعمالك عابي كه فيصله كروع بم يرآپ كاپروردگار۔ "تم اينے رب كے مال درخواست كروكدوہ جميں ماروے -عذاب ے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک مَالنظیم ہے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو كرب مين خم كردے هذا بياہے اى موگاجيے ممنے كہا ك فليذُوقُوهُ پي وہ اس کو چکھیں گے۔ جہنم کے عذاب کو جینی گرم یانی ابیا کہ اس کی شدت ہے ہونٹ جل جا کیں گے گربندہ یینے پرمجبور ہوگا۔

عذابِجهم :

تر فری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لٹک کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا اوراو پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا لگے گا و ملم فیلھا کلیٹون [مومنون: ۱۰۴]" اوروہ اس میں بدشکل ہوں گے۔" بندہ بندے کود کھے کر جیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیا بیل کہتا تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب بیٹ میں جائے گا تو فَقَطَعَ آمْعَا ءَهُمْ [محد:١٥] "انتزيول كوكلز في كرك ياخانے كراستے باہر بھینک دے گا۔'' پھرفرشتے ان انتزیوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے وَّغَسَّاقُ اور پیب پئیں گے بدبودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم د صلتے ہیں اورخون کو بھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کوآج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ عَلَم ہوگااس کو بیو قَ اُخَرُ مِن شَکْلِهَ أَزْوَاجُ اور مزید بھی اس کے ساتھ ماتا جاتا مختلف فتم کا۔مثلًا ببیثاب پینے پرمجبور کیا جائے گا، یا خانہ کھانے پرمجبور کیا جائے گا، مادہ تولید جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے بری میش کی ہے آج یہ چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق ہیں کوئی شک وشے کی بات نہیں ہے ھذافوج سایک فوج ہے۔وڈرے پہلے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے دنیا میں جوآ گے آگے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار پیر،غلط استاد،غلط سے استاد اور لیڈراور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردول کواور ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں. گے دہ ان کو کہیں گے مٰذَافَو جُمُّقُتَحِمُّ مَّعَکُمْ بِایک فوج ہدافل ہورہی ہے تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بدبخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں لامَرْ حَبَّابِهِمْ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پنہیں کہیں گے کہتمہارا آنا اچھا ہے تمھارے لیے ہارے دل میں جگہ ہے بیرمکان تمہارے لیے کشاوہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوزخ میں آئے ہیں سے بربخت بھی آگئے ہیں اِنَّهُ خُصَالُواالنَّادِ بِشُك وہ واظل ہونے والے میں دوزخ کی آگ میں۔مریداورشاگرد قانوا کہیں کے با اُنتھ اُلا مَرْحَبًا بِهُ اللَّهُ مَهار علي خوش آمديدنه بوتمهار علي خوش حالى نه بوكيول كه

قَانُوْ کہیں گے جو بعد میں واخل ہوں گے مرید، شاگرد، تابع وغیرہ رَبّنَا اے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جیزیں گفروشرک آگے جھی جیل فرزہ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّارِ آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگنا عذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے اوران کاعذاب بھی ان کودے کہ ہمارے گروہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر میں مارے استاد ہیں، ہمارے لیڈراوروڈ ہرے جیل وَقَانُوْ اورووزخی کہیں گے مَنافَ ہمیں کیا جی موگیا ہم نہیں و کھے ان لوگول کو گئانگ مُنْ مُنْ الْاَشْرَادِ جُن کوہم شارکرتے می شریر۔ آشر اد شریر کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھتے تھے۔ اہل جن کوہم شارکرتے می شریر۔ آشر اد شریر کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھتے تھے۔ اہل

حق کو کا فراور بدکردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومبحدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ بیاونٹ کی طرح ہمارے مقیدے کھا جاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آرہے۔ بھی! وہ تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور تم دوزخ میں جل رہے ہو وہ تعمیں کسے نظر آئیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں شریا لوگ نظر نہیں آرہے آ گئے ڈنھ نم سِخرِیگا کیا بنایا ہم نے ان کو صفحا۔ گرائمر کے لحاظ سے پیلفظ اصل میں آءِ تَنحَ ڈنھ مُ تھا۔ ایک ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں ہمزہ فس کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں گے ہم و نیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آرہے آخر اَغَ نُعَدُّمُ اللّٰ بَنِی اَن کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آرہے۔ وہ تعمیں اللّٰ بَنے اللّٰ نَعْلَمُ اللّٰ کے نیک بند ہے وہ میں اور نظر نہیں آرہے۔ وہ تعمیں کیے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے وہ حت میں آرام سے رہ رہے ہیں۔

الله تعالی کے جتنے پیغیر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کوفسادی کہا اور خوست کی نسبت پیغیر دن کی طرف کی ۔ الله تعالی کے پیغیر دل کی نافر مانی کی وجہ سے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی تھیں، فسلوں میں کمی آ جاتی تھی، کوئی بیاری ان پر مسلط کر دی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّا تعطیّر نا بیٹی آ [یلین:۱۸]" بے بیاری ان پر مسلط کر دی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّا تعطیّر نا بیٹی آ آئی ہے۔ الله شک ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں ۔ بیٹوست ہم پر تمھاری وجہ سے آئی ہے۔ الله تعالیٰ کے پیغیروں نے کہا طائیو ٹی م معکم میں میٹوست تمہاری شگون تمہارے ساتھ ہے۔" بیا خوست تمہاری وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے کہ ہمیں نوست تمہاری کی وجہ سے ہماری وجہ سے کہ ہمیں نوست تمہاری کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے کہ ہمیں کائی ہے۔ 'اس کوتم نوست سمجھتے ہو بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے بیٹوست آئی

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں إِنَّ ذٰلِكَ لَكُفَّى بِشُكَ البته بِينَ مِ تَخَاصُمُ اَ هُلِ النَّالِ آپِس مِن جَعَر نا دوز خيوں كا۔ پيرم يد، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوز خين النَّالِ آپِس مِن جَعَر نا دوز خيوں كا۔ پيرم يد، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوز خين آپِس مِن جَعَر نا دوز خيوں كا بالكل حق آپِس مِن جَعَر نا دوز خيوں كا بالكل حق الله ميں جَعَر نا دوز خيوں كا بالكل حق ہے۔ ہے جَعَر نا دوز خيوں كا بالكل حق ہے۔

\*\*\*

## قُلُ إِنِّكُ أَنَّا مُنْذِرٌ وَ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مَامُنُ الْهِ الْدَالْهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ فَرَبُّ السَّمَاوِتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعَزِيْزُ الْعَقَارُ فَقُلُ هُو نَبُواْ عَظِيْمُ الْنَهُ عَنْهُ مُعْرِفُونَ فَيَ الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُع

قُلُ آپ کہ دیں اِنَّمَ آنَامُنْدِرُ یَقِیٰ بات ہم مِن ڈرانے والا ہوں قَمَامِنْ إِلَٰهِ اورنہیں ہے کوئی معبود اِلّاللّٰهُ مُراللّٰدُتعالَی الْوَاحِدُ الْقَقَالُ جواکیلا ہے سب پرغالب ہے رَبُّاللّٰہُ مُوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَالْاَرْضِ اورز مین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے الْعَزِیْرُ غالب ہے الْعَقَالُ بَخْشُهُ والا ہے قُلُ آپ کہ دیں هُوَنَبَوُّ اَعَظِیْتُ وه خرہ برس اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ تَمُ اللّٰ ہِ الْمَلَلِ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

الأعلى ال جماعت كاجواوير بتى ب إذيكي مؤن جس وقت وه آپس مَرَ أَنَّمَا آنَانَذِيْحِ مَّهِينَ إِس لِيكه مِن دُران والا مول كمول كر إذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جُسُ وقت فرمايا آب كرب نے فرشتوں سے اِنَّي خَالِقًىٰ بِشُكُ مِين بنانے والا ہوں بَشَرًا مِن طِيْنِ انسان مثى سے فَاذَا سَوَّ مُتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اور پھونک دوں اس میں اپن طرف سے روح فَقَعُوٰ الله پستم كرجانا اس كسامن المجدين سجده كرتي وع فسَجَدَ الْكَلِّكَةُ بِل مجده كيا فرشتول نے گئم سب نے اَجْمَعُونَ اکشے اِلَّا اِیْلِیْسَ مُر ابليس نے اِسْتَحْبَرَ اس نے تكبركيا وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ اورتها وه كفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بَائِليْس اے الميس مَامَنَعَكَ كُس چِيز نے تخصِروكا أرث تَسْجُدَ بِيكْتُوسِجِده كرے لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى جَس كوميس نے استے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ كياتو نے تکبر کیا اَم کُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ با ہے توبروں میں سے قَالَ اس نے كها أَنَاخَيْرُ مِنْهُ مِن السي بهتر بول خَلَقْتَنِي مِنْ قَادِ آبِ نَيدا كيامجها كس قَفَقَهُ مِنْطِيْنِ اوراس كوآب في بيداكيامش سـ

#### انبياء عَلَيْكُ كُم مجزات:

الله تبارک و تعالی نے اپنی پیمبروں کو بڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مججز ات عطافر مائے مجز ہے کی حقیقت کو نہ بچھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سبچھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالا تکہ وہ مجز ہ پیمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تا تکد کے لیے اور فعل اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موی علیہ کو مجزہ عطافر مایا لاتھی بھینکتے از دہابی جاتا ، ہاتھ گریبان
میں ڈال کر نکالتے روش ہوجاتا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ مادرزاداند ھے کی آنکھوں پر ہاتھ
پھیرتے وہ بینا ہوجاتا ۔ برص ، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن
سے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے داغ ختم ہوجاتے ۔ بچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں
نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے وقت بیشر طالگاتے تھے کہ ایمان
لاؤ ۔ ہاتھ میں پھیروں گاشفار ب تعالیٰ نے دین ہے ۔ گرضدی لوگ مخالفت سے باز نہیں
آئے ۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ۔ کتنے بڑے بڑے انہوں نے مجزے دیکھے
لیکن سلیم نہیں کیا ۔ قبر بر کھڑے ہوکر کہنا قیم بیاڈن اللہ '' اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔' اورم دے کا قبر سے باہر آ جانا کوئی جھوٹا مجزہ ہے ؟

حضرت نوح مالیے کے بیٹے سام مینیہ کومرے ہوئے کی ہزارسال گزر چکے تھے ان کی قبراس علاقے میں تھی۔ لوگول کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا قہم باؤن الله وہ زندہ ہوکر باہر آ گئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسی مالیے سے باتیں بھی کیس پچھ عرصہ زندہ رہے کے بعد فوت ہوگئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی

حضرت عیسیٰ ملاہیے کا ایک گہرا دوست تھا عاذر نامی (رحمہاللّٰہ تعالیٰ) ۔ اس کی جدائی کا خودعیسی کوصدمہ تھا مگررب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پھے نہیں کر سکتے تھے۔ جب رب تعالی نے اجازت دی تواس کی قبر پر کھڑے ہو کرفر مایا یا عَاذَدُ قُمْ بِإِذْنِ الله وه قبر ہے باہرآ گیا۔ایک چونگی ملازم کی بٹی فوت ہوگئی جس ہے وہ بڑاپریشان تھا۔اس کی قبریر کھڑے ہوکرفر مایا قم باذن الله وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عکم سے قبرے باہرآگی۔

#### حضور مَكْ اللهُ كَمْ مَجْزات :

آنخضرت مَالِينَا كُا كُوقضائ حاجت بيش آئى كھلا ميدان تھايردے كى شكل نہيں تھى میدان کے ایک کنارے پر درخت کھڑا تھا۔اس کواشارہ کیا آنے کا، وہ زبین کو چیرتا ہوا آپ مَاکِیَا کے پاس چہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پر دوسرا درخت تھااس کوبھی اشارہ فر مایا آنے کا وہ بھی زمین کو چیرتا ہوا پہلے ،رخت کے ساتھ آ کرمل گیا۔ان کی ٹہنیوں کواشارہ کیا وہ اکٹھی ہو گئیں اور بردے کا انتظام ہو گیا۔ فراغت کے بعد ان کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر خطے جاؤوہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے ۔ بیمسلم شریف کی روایت ہے۔

حدیدے مقام پر یانی کی قلت ہوگئی۔ بندرہ سوصحابہ کرام منظنے آپ ملک اللہ کے ساتھ تھے۔ان کےعلاوہ اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ بچرسارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی یانی کی ضرورت تھی۔ایک پھر سے تھوڑ اتھوڑ ایانی رس رہاتھا۔آب ہوں نے فرمایا کہ اتنا یانی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے كەساتھيوں نے تھوڑ اساوقفە كيا۔ آنخضرت مَثَلِيَةِ نے اس ميں اپناماتھ مبارك ڈالاتو الله

تعالیٰ کے فضل وکرم ہے پانی کا چشمہ پھوٹ بڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رہ اور نے آپ مالی کا کی بھوک اورضعف کومحسوس کیا توایئے گھر گئے ہوی سہلہ بنت رملہ رہاتی سے یو جیما کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت مُنافِظ کو دعوت دے دول ۔ بیوی بردی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت ہیوہ تھیں۔ کہنے لگیں ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فرمایا میں اس کوذنح کرتا ہوں تم جوکو پکی میں پیس کرآٹا بنا کر گوندھواورروٹیاں بکاؤ میں آنخضرت مُنْكُنَاتُهُ كو بلاكرلاتا ہوں ۔جس وقت جانے لگےتو بیوی نے ہاتھ پکڑ كركہا كہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بڑی مخلوق ہے۔ یہ کہنا كه حضرت آپ اور تين جارسانهي اور ہوجا ئيں \_کہيں سار \_ سانھي نه آ جا ئيں شرمندگي نه ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر بڑاتھ نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف لے آئیں اور تین جارساتھی اور ہوجا کیں۔آپ مَلْ اَلْیَا نے فر مایا کہ کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا حضرت! ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنخضرت مَثَلِیّا نے فرمایا که میرے آنے تک روٹیال نہیں یکانی اور ہنڈیا کو چو کھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ مَثَلِينَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ خندق '' اے خندق والو! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ایک ہزارآ دمی آپ کے ساتھ آگئے۔ بی بی دیکھ کریریثان ہوگئی اوراشارہ کیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كُوالِيكُ وَنْ مِين بِيهُ الرميري بات سنو - كَهَى لكي كمين في كياسمجها كربهيجا تهاتم بد سارالشكرساتھ لےكرآ گئے ہوكھانا كيسے بورا ہوگا؟

حضرت جابر یُن و نے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلْجَالِیَا کو سنا دیا تھا مگر پھر بھی آپ مَنْ اِلْجَالِیَا ان سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ہو گئے گئے پڑھ پڑھ کر آئے پر بھونک ماری اور بچھ پڑھ کر ماری ہونگا۔ ایک ہزار آدمی نے سیر ہوکر کھایا۔ گھر کے افر اداور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا بھر نے گیا۔ ایس عجیب وغریب چیزیں دیکھ کرسطی قتم کے لوگ سجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیفیبر کی زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے یاس ہیں۔

ارشادریانی ہے قل اے نی کریم مثلی ایک ایک کہدویں اعلان کرویں اِنتمآ أَنَامُنْذِر عَنْ الله الله عَلَى عَمْل وَران والا مول الله تعالى كعذاب قرمامين العالاً الله الواحد الققار اونبيس بكوئي معبود كراللد تعالى جواكيلا بسب يرغالب ہے۔الدصرف الله تعالی ہے،معبود،مشکل کشا،حاجت روا،فریادرس، دست میر،مخارکل صرف الله تعالى ہے۔ بيمبرے ہاتھ يرجو عجيب وغريب چيزين مصيل نظر آتي ہيں معجزے کے طور پر ان کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تنہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگرتم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبریس بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیلا ہے وہ سب برغالب ہے۔اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ جورب ہے آسانوں کا اورزمین کا۔آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں آ رہتی ہاس کی تربیت کرنے والا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسانوں اورز مین کے درمیان فضا میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہے۔ المعزیر عالب ب الْعَقَالُ بَحْثُ والاب كنامول كا-

صدیث پاک میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعالیٰ آسان ونیا کی طرف زول فرماتا ہے جواس کی شان کے لاکن ہے اور اعلان کرتا ہے مقبل مِنْ مُسْتَغُفِدٍ آغَفِدُ لَهُ مُن اللہ علی اس کو بخش دول مقبل مِنْ مُسْتَدُذِقِ اَدَدُقُه ہے کوئی رزق طلب کر جے والا کہ میں اس کورزق دے دول مقبل مِن کَ مَن الله مِن کَ مَن کُ مَن الله مِن کَ مَن کُ مَن الله مِن کَ مَن کُ مِن الله مِن کَ مَن کُ مَن کُ مَن الله مِن کُ مَن کُ مِن کُ مَن الله مِن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مِن کُ مَن الله مِن کُ مَن کُ مَن کُ مِن کُ مَن الله مِن کُ مَن کُ مِن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مُن کُ مَن کُ مَن کُ مُن کُ مَن کُ مُن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مَن کُ مَن الله مِن کُ مُن کُ مَن کُ مُن کُ مَن کُ مَن کُ مُن کُ مَن کُ مُن کُن کُ مُن کُ مُن

#### قبولیت دعا کی شرائط:

لیکن یا در کھنا دعا تمیں اللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- اس دوسری شرط بیہ ہے کہ جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہ اس سے کوئی نماز قضا ہوئی ، نہ دوزہ چھوڑا ہو، نہ جج ، نہ زکو ق ، نہ قربانی ، نہ فطرانہ ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط بیہ ہے حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان عالیس دن اور چالیس را تیں دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے بیٹ بھرے ہوئے ہیں۔
- ان سوقتی شرط بہ ہے کہ دعا پوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایبانہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایبانہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خالی ہیں پھر بھی وہ ہماری دعا ئیں تبول کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالى فرماتے بين قُلْ هُونَبَو اعظِيْدُ آپ فرمادين وه خبر بهت برى - هُوَ صَمير كامرجع بيم صاب جو هذا مَاتُوعَ دُونَ لِيَوْم الْحِسَابِ مِن ہے کہ حساب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے انتھ عنه مُغرضُون مم ال يوم الحساب سے اعراض كرنے والے ہوكوئى تيارى نہيں كرر ہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بوی تیاری کرنی برقی ہے اوروہ تو سیح امتحان ہے ہرآ دی ال كور سانى سے محصكتا ہے۔ كهدي ماكان لي مِنْ عِلْيد بِالْمَلَالْاَعْتى - مَلاكا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ بیفرشتے آسانوں کے اویررہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہدیں مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْبِیَ خُتَصِمُونَ جس ونت انہوں نے آپس میں جھگڑ اکیا۔ یہ جھگڑ اکس بات پرتھا؟ احادیث میں آتاہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا بیہے کام۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بیہیں بلکہ بیکام ہے۔ تر فدی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام " گفتگوزم کرنا۔" دوسرایہ کہ سلمانوں کا آپل میں کثرت کے ساته سلام كرنا \_ تيسرى چيز الصلوة باليل وَالنَّاسُ يَنَّامُ " رات كوتجد كوتت الله كرنمازير هناجب لوكسوئ بوع بوت بين "اور اطعام الطعام مسكينون كوكهانا کھلانا ایسے طریقے پر کہ دوسرے سی کوخبر نہ ہوکہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیاکام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررے تھے۔رائے اور نظریے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ که دیں جھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جو او پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھٹرا کیا ان یو تھی انگی نہیں وہی کی جاتی میری طرف الآ آ گھر انگیآ آنان نیار گھڑی ہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو جھے بتلا دیتے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں جھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ جھے علم ہو کہ فرشتے کیا کررہے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں جھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ جھے علم ہو کہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیلہ عقیب السّلواتِ والدَّدُ ف [تحل : 22]' اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔' اور سورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وکلا آگوں کہ گھڑی انٹی ملک اور میں بیجی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔' میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے جھے نبوت کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔' میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے جھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور بهث دهرمی:

آگاللہ اتعالیٰ نے ایک ضدی کا ذکر فر ماکر یہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کو ساری دنیا جانتی ہے۔ فر مالی اِذَقَالَ رَبُّكَ اِلْمَدَّہِ جَمِع اَن ہِ ہِ سُل وقت کہا آپ کے دب نے فرشتوں ہے اِنی کھائی بَشَر افِن طِنین بِ شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان ، ایک بشرگارے ہے۔ خشک مٹی کوعر بی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی تھی پھر دب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گارا بنایا پھر وہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی ہوگئ صدف کے مرب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا صدف کے دب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا فیاذاک قی نے وقف نے فینے مین اس کے خلاصے ہے دب تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا فیاذاک قی نے وقف نے فینے مین اس کو درست کر دوں برابر کر دوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعو الکا شہدیدین دوں برابر کر دوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعو الکا شہدیدین پس تم گر بڑنا اس کے آگے بحدہ کی ہوئے۔ یہاں حقیق سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ بہلی

شریعتوں بیں بحدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت بیں بحدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ

کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ نہی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ مال کو، کسی کو بحدہ
جائز نہیں ہے حرام ہے۔ فَسَجَدَ الْمُلَيِّ کَهُ الْجَمْعُونَ پی بحدہ کیا فرشتوں نے
جائز نہیں بھا اور آ جنگون کالفظ بتلارہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے کوئی فرشتہ
مشتی نہیں تھا اور آ جنگون کالفظ بتلارہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ اسمیقے کیا۔ تو تمام
فرشتوں نے آ دم مالیے کو اکٹھا بجدہ کیا الآ اللیائیس محری نے بحدہ نہ کیا۔
نیشین جائو کہ علم میں شایدی ابلیس سے کوئی بڑا عالم ہو۔ مرعلم تو وسیلہ ہے ممل کے لیے۔ اگر
عمل نہ کیا تو علم کا کیا فائدہ۔ ایسے علم پرفخر کرنے کا کیا فائدہ ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس
نے چودہ علم پاس کیے تھے اور فرشتوں کا بھی استادرہا ہے۔ اَلا کلا کہ گردن طا۔ خدا جانے
وہ چودہ علم کون سے بیں اور فرشتوں کا استادرہا ہے یانہیں ؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مرکر

اس زمانے میں امام رازی مینید بورے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جودلیل پیش کرتے تو ڈ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گئے قرآن شریف اور بخاری شریف کوسینے پر کھکر۔ یتجے بخاری شریف رکھی اوپر قرآن شریف رکھا اور فرمایا آمُون علی دین الْعَجَانِب '' میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتا ہوں۔'' جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا توشیطان وکیل اعظم ہوہ کو حدہ لاشریک مانتا ہوں۔'' جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا توشیطان وکیل اعظم ہوں کیسے قابو ہیں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔

کیسے قابو ہیں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔

تو اہلیس نے سجدہ نہ کیا اسٹ کئیر کیل وگان مِنَ الْدَافِیو یُنَ اور ہوگیا وَ اللہ عَلَیْ مِنَ الْدَافِیو یُنَ اور ہوگیا

وہ کافروں میں سے قال رب تعالی نے فرمایا آباذلیئر ، اے ابلیس ما مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ تَخْصُ حِيرِ نِي رِوكَا كَيْوْسَجِدُهُ كُرِ مِنْ الْمُعْلُولَ كُو خَلَقْتُ بيدي جس كومين في دونون باتھوں سے پيدا كيا ہے۔جورب تعالى كى شان كے لائق باته بين - بمنين جانة كيه بين أسْتَكْبَرْتَ - إصل مين تفاءَ إسْتَكْبَرْتَ بمزه وصلى كركيا ب-كياتون تكبركيا ايخ آپ كوبراسمجما أم كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ يَاتُونِي في بروں میں سے تھا۔وڈیروں میں سے تھا۔ کہنے لگا میں وڈیروں میں سے تھا تھا آ ابلیس نے اَنَاخَیْر مِنْهُ میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبرنہیں کیا میں سے مج برا ہوں۔ كيول؟ خَلَقْتَنِي مِنْنَادٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ مِحْصَاتٍ فِي بِيداكيا آگ سے اور اس کوگارے ہے۔آگ میں روشنی ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے اور مٹی یاؤں کے پنچےروندی جاتی ہے اس میں روشنی بھی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہوکر اونیٰ کوسجدہ کیوں کر كرتا \_ يتھى اس كى وكالت \_ باقى ذكر آ گے آئے گاان شاءاللہ تعالى \_

\*\*\*

## قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فِي

قَالَ فرمایااللہ تعالیٰ نے فَاخْرُ جُومِنْهَا کِی اَو نَکُل جَاسِ جَلَہ عَلَیْ اَور بِشَک فَاتِنَیْ مَدَر جِینہ کی اور بِشک جُھی پر میری لعنت ہے الی یَوْعِ الدِیْنِ بدلے کے دن تک قال الجیس نے کہا رَبِ اَے میرے رب فَانْظِرْنِی کی اَپ جُھے مہلت دیں اِلی یَوْعِ یُنْبَعَدُونَ اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جاکیں گے قال فرمایار بتعالیٰ نے فَالِّلک مِن المُنْظِرِیْنَ کی سے جُھی مہلت دیے موں میں سے ہے اِلی یَوْعِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوعِ المَدِ معلوم وقت کے دن تک جس دی المنظری اللہ علوم وقت کے دن تک جو کا اللہ معلوم وقت کے دن تک جو کہا ہیں ایک معلوم وقت کے دن تک البتہ میں ان کو بہا وی گا اَجْمَعِیْنَ سِ کو اِلْاعِبَادَ لَتَ مِنْهُمُ مُرَان الله تعالیٰ فی الله تعالیٰ فرمایا الله تعالیٰ الل

نے فائحق پی تن ہے وائحقاً قُول اور تن بی میں کہتا ہوں الا مُلئن جَفیہ عَلَی ہے البتہ ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنْلے جھے وَمِسَّن بِعَلَی مِنْهُ مُنَا البتہ ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنْلے مُحصے وَمِسَّن بِعَلَی مِنْهُ مِنْ اور ان ہے جھوں نے پیروی کی تیری اَجْمَعِیٰن اکھے قُل آپ کہدویں مَا اَسْلَکُ مُعْمَلِیْهِ میں نہیں سوال کرتا تم ہے اس تبلیغ پر مِن اَجْمِ کوئی معاوضہ وَمَا اَنَامِنَ المُتَکِلِّفِیٰنَ اور نہیں ہوں میں بات بنانے والوں میں سے اِن مُمَو نہیں ہے بیقر آن اِلا مُر ذِکْرِ لِنْعُلَمِیٰن والوں میں سے اِن مُمَو نہیں ہے بیقر آن اِلا مُر ذِکْرِ لِنْعُلَمِیٰن اور البتہ تم ضرور جان لوگ بَان والوں میں ہے کے ایک وقت کے بعد۔

اس سے پہلی آینوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم مالیے کہ کو کو کہ کہ کہ ہم نوری ہیں اور بیر فاکی ہے ہم اس کو سجدہ کیوں کو سجدہ کیا اور جمت بازی کی کہ جھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے اور میں اعلیٰ میا کہ بیادنیٰ ہے اور میں اعلیٰ میں ۔

## ایازگی د ہانت :

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی فدمت کی ہے۔ ایک بچہ تھا ایا زبر ا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غرنوی مینید کو اس کی ذہائت اور نیکی کی ہے۔ ایک بچہ تھا ایا زبر ا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غرنوی مینید کو اس کی ذہائت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پر اس کے ساتھ محبت تھی اور اس کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچہ بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی ۔وزیروں اورمشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گستاخی مگریہ جھوٹا سابچہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے بعض راز کی باتیں ہوتی ہیں ۔اس وقت تو غزنوی میسیہ ۔ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان برحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ان کوتوڑ پھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ا یک دن سلطان محمود غزنوی میشد نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر در بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیر ہشیرآ گئے توان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کودیا کہ پھر پررکھ کرہتھوڑے سے توڑ دو۔اس نے نہتوڑا کہ ہیرا براقیمتی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہ تو ڑا۔ پھر ایاز بیچے کو کہا۔اس نے پھر پررکھ کرہتھوڑ ا ماراا ورتو ڑ دیا۔ یادشاہ نے یو جھا ایاز تو نے بیرکیا کیاا تناقیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے بادشاه کا حکم اس ہے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولا نا روم میسنیہ فرماتے ہیں کہ کاش اہلیس کوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا ناری جو ہوا اور وہ خا کی تھا۔ گرریونو دیکھنا کہ تھم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے تھم کی بھی قدر نہ کی۔ باقی اہلیس کی پیمنطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جواثر رکھا ہےاورخو بیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی مینید نے مکتوبات میں بری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا ونہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیانی کے بیانی کا

مخلوق کودی ہے۔ حضرت آدم مالیے سے لے کر آنخضرت مالیے کی ذات گرامی تک کسی جن کونبوت ورسانت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی ۔ تو ابلیس کی پہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آدم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری بیہ بات مان بھی لیس تو تو یہ و کھتا کہ تم کون دے رہا ہے تھے سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار ذکلا جس نے آقا کے حکم کی تعمل کی اور قیمتی ہیرے کی پروانہیں گی۔

جب ابلیس نے جحت بازی کی تو قال الله تعالی نے فرمایا فاخر جمینها بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ُھا 'ضمیر کا مرجع جنت ہے کہ تو جنت سے نکل جا۔اور دوسری 'نفسیر بیہ ہے کہ ھا<sup>،</sup>ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمیر آسانوں کی طرف لوٹتی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ لِي إِنْ عِنْكُ تُومُ دود برتونے ميرے مم كي تميل نہيں كى ميں تيرا خالق و مالک ہوں تو نے میرے آگے ججت بازی شروع کردی ہے۔اگر فرشتے بیمنطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی لیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ف تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایا نکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردود ہے قرانَّ عَلَيْكِ لَعُنَيِّ اور بِشَكَ تِحْه بِرميرى لعنت بِ إِلَى يَوْع الدِّين - دين كامعنى جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجھ ير ميرى لعنت ب لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الرَّحْمَة "رحت سے دورى ـ" رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال اہلیس نے کہا رَبّ اے میرے رب فَأَنْظِرْ نِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آبِ مِحْصِ مِهلت دري الدن تك جس دن بدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون تک مہلت ما تکنے سے ابلیس کا مقصد بیتھا

كموت كے سخت كروے پيالے سے فئ جاؤں گا كيونكموت كى گھڑى بري سخت ہے۔ الله تعالى مارا خاتمه ايمان يرفر مائے -اگرخاتمه ايمان يرجوجائے تو پھرمزے بى مزے ہیں۔اگر خدانخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔تو اہلیس نے دوبارہ اٹھنے کے دان تک مہلت مانگی قال رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ لِيل بِشِكِ تومهلت ديئ مووَل ميل سے بمثلًا فرشتے ہيں ، جبرائيل ، ميكائيل ، اسرافيل وغيره \_ ان كوفخه اولى تك مهلت ہے ليكن موت ان يرجحى آئے گی۔وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے برمقرر ہے موت اس بربھی آئے گی۔ تو مہلت ریئے ہوؤں میں سے ہے مگرجس وقت تک تو مہلت ما نگتا ہے وہ نہیں بلکئر اللہ ایوع الْوَ قَتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كے دن تك يعنى تخدا ولى تك يخد ثانية تك نہيں \_ توموت ے بچنا جا ہتا ہے منہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے کُلِّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْهَوْتِ " مخلوق کے ہرنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ' بخاری شریف میں روایت ہے کہ نخہ اولی اور ٹائیہ کے درمیان جالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیے، جب پہلی مرتبه بكل پھونكس كے تو سارى كائنات ختم ہوجائے گى ۔ پھراسرافيل ماليے اورعز رائيل مَالِيْهِ کُوجِی مار دیا جائے گا۔ پھرالٹد تعالیٰ اسرافیل مالیلے کوزندہ کر کے فر ما کمیں گے بگل میں پھوتک مارو۔وہ دوبارہ بگل پھوتکیں گے فیاذا مُم قِیمامٌ یَبْنظرُونَ [زمر: ٢٨] '' پس وہ لوگ کھڑے ہو جا کیں گے اور دیکھر ہے ہوں گے ۔'' جہاں بھی جو ہوگا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے میرندوں نے موالیا ہے سب ہے سب زندہ ہو کے آ جا کیں گے۔ تو شیطان کو تخد اولیٰ تک مہلت مل گئی۔اس معلوم ہوا کہ کافر اعظم کی دعامجی فی الجملة قبول ہوئی۔ بدالگ بات ہے کہ بوری قبول

نە بوڭ كچھ قبول بوكى \_

قَالَ الْمِيسَ نَهُمَا فَبِعِزَيتكَ باقميه بالمعنى موكاليس شم بآيك عزت كى لأغوينَهُمُ أَجْمَعِينَ مِين ضروران سب كوبهكا وُل كا الله تعالى كي ذات كي قشم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالی کی صفات کی شم بھی صحیح ہے۔ مثلاً : کوئی مخص کیے'' مجھے اللہ تعالیٰ کا قتم ہے' صحیح ہے۔ یا کے'' مجھے رحمان کی قتم ہے،رحیم کی قتم ہے' یہ بھی صحیح ہے۔ '' مجھےرب کی عزت کی قشم ہے ،عظمت کی قشم ہے'' یہ بھی صحیح ہے ۔ البیتہ قر آن کریم کی قشم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے تو بیشم منعقد ہوگی یانہیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم ہےاس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو پیالفاظ تو فانی ہیں اور اگر معانی مراد ہوں جن پریہالفاظ دلالت كرتے ہيں جس كوكلام تفسى كہتے ہيں وہ رب تعالى كى صفت ہے وہ قديم ہے۔ اگر الفاظ مراد ہوں توقشم درست نہیں ہا دراگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔بہرحال اگر کوئی شخص قر آن کریم کی قتم اٹھائے گا تو وہ قتم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی شم ہے میں ضرور ان سب کو بہکا وُں گا اِلّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِیْنَ مُرآپ کے جو خلص بندے ہوں گے ان پرمیر ادا وُنہیں علی گا۔ اللہ تعالی نے انسان کوا تنا اختیار دیا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا چا ہے تو کر لے اور نہ کرنا چا ہے تو نہ کرے۔ انسان نہ نیکی پرمجبور ہے نہ بدی پڑمجبور ہے ، نہ ایمان پرمجبور ہے ، نہ کفر پر فیکن شآء قلیو ہمن قریر فیکن شآء قلیو ہمن قریر فیکن شآء قلیو ہمن قریر میں جس کا بی جا ہے انہ اور جس کا بی مرضی ہے۔ 'اس جگہ تو ہی جا ہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چا ہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی ہے۔ 'اس جگہ تو ہی

ے کیش ان سب کو بہاؤں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۱ میں ہے، کہے گا قبسما اغوینی " کہاں وجہ ہے کہ تو نے جھے گراہ کیا ہے لاَقْعُ مَنْ لَہُ ہُمْ عِدَ اطَكَ النہ ستَقِیمٌ میں ضرور بیٹھوں گاان کے لیے آپ کے سید صداستے پر۔ "اوضیت! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو نے جھے گراہ کیا ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے قبال اُدَۃ یُتَلَکُ هٰ مُنَا الَّذِی تُکَورُ مُنت عَلَیٌ " اہلیس نے کہا بھلا بتلا کمیں میخص ہے جس کوتونے فضیلت دی ہے میرے مقابلے میں۔ " رب تعالی کے ساتھا الی طرح گفتگو کر رہا ہے جے سرد عورتیں الکے دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فرمایا فائع تی کہی تی ہے وَ اللہ قبل ہے اور ان سے جنموں نے تیری بیروی کی اُختہ جنہ نے البہ ضرور مجروں گا میں جنم کو تھے ہے اور ان سے جنموں نے تیری بیروی کی اُختے سب کوایک ساتھ جنم میں ڈالوں گا۔

ملحدين كااعتراض:

معنی ملی وں نے اعتراض کیا ہے کہ اہلیس ناری ہے تو اس کونار میں کیا تکلیف ہو گی ؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ اہلیس کی پیدائش دنیا کی آگ ہے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ جہنم کے آیک طبقے نے دوسر ہے طبقے کی شکایت کی بیار یہ اِن بعض میں آگل بعض "اے پروردگار!ال طبقے کی حرارت اور پیش نے مجھے تکلیف دی ہے۔ "تو اللہ تعالی نے دوز خ کودوسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوز خ کے سائس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوز خ کے سائس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو مطاب کے بیات کی ۔ اور ایک جاٹ ایک نے طحد کواس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کراس کودے مارا۔ وہ واویلا کرنے لگا تو جائے کہا کہ فاک کو فاک سے کیا تمکیف ہوئی ہے۔ تم فاکی ہواور میں نے فاک ہی تیرے او پر پھینکی ہے۔ مہر حال محدول کے اس طرح کے شہرات سے دین پر کوئی زنہیں پڑتی ۔ رب تعالی نے جو فرمایا ہے تتی ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئی اے نی کریم کا لیے گئی آپ کہدویں ماآ اسٹلگ کھنے علیہ مِنْ اَجْدِ مِین ہُمِن اَجْدِ مِین ہُمِن اَلَّ اِسْ اِللّٰ اللّٰ الل

آج جوانسان بھیڑیا بن جا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوہری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیس تو انسانوں جیسی ہوں گے۔ جیسی ہوں گی و قُلُو بھٹم قُلُو بُ الدِّنَابِ '' اور دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔

پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیورا تروالیے پھراس کی شلوار قبیص بھی اتار کرساتھ لے گئے۔او ظالموائم نے اس کی چوڑیاں چھین لیس ،بالیاں اتر والیس ، ننگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں گررب بوے وصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفآر کرے گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنْ جَاءُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے بعد۔ جن ہفذ جنین اور البتہ تم ضرور جان لو گے اس قر آن کی خبر کو ایک وقت کے بعد۔ جن چیز وں کی بیخبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور بدجہنم میں جا کیں گے ان چیز وں کی حقیقت شمیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئی میں بند ہونے کی ویر ہے جنت بھی سامنے دوز خ بھی سامنے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوز خ سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے۔ (امین)

\*\*\*

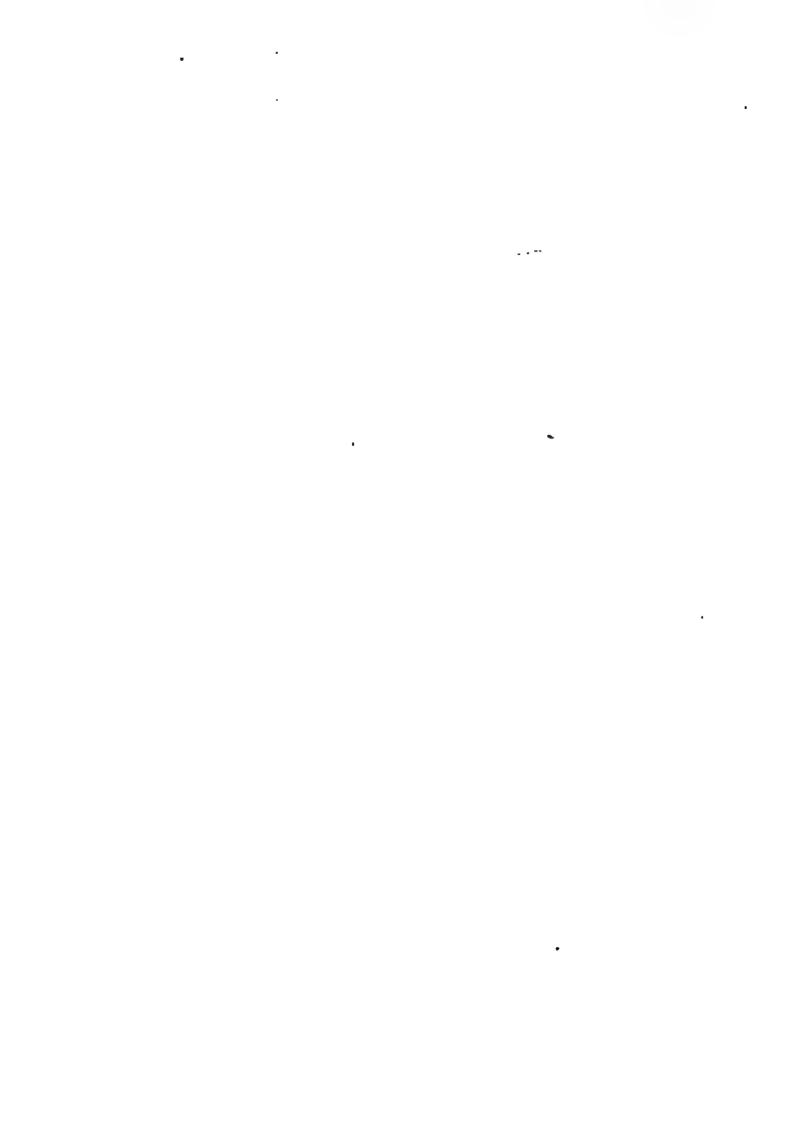

بِسْمُ اللهُ النَّجُمُ النَّحُ مِلْكُ مِيرِ

واستاره ويصاحف وكوادي

AKK MINION OF THE PROPERTY OF THE

e was som to a stamp operation to a si

تفسير

JAN BUSTON

برستان (مکمل)

جلد الم

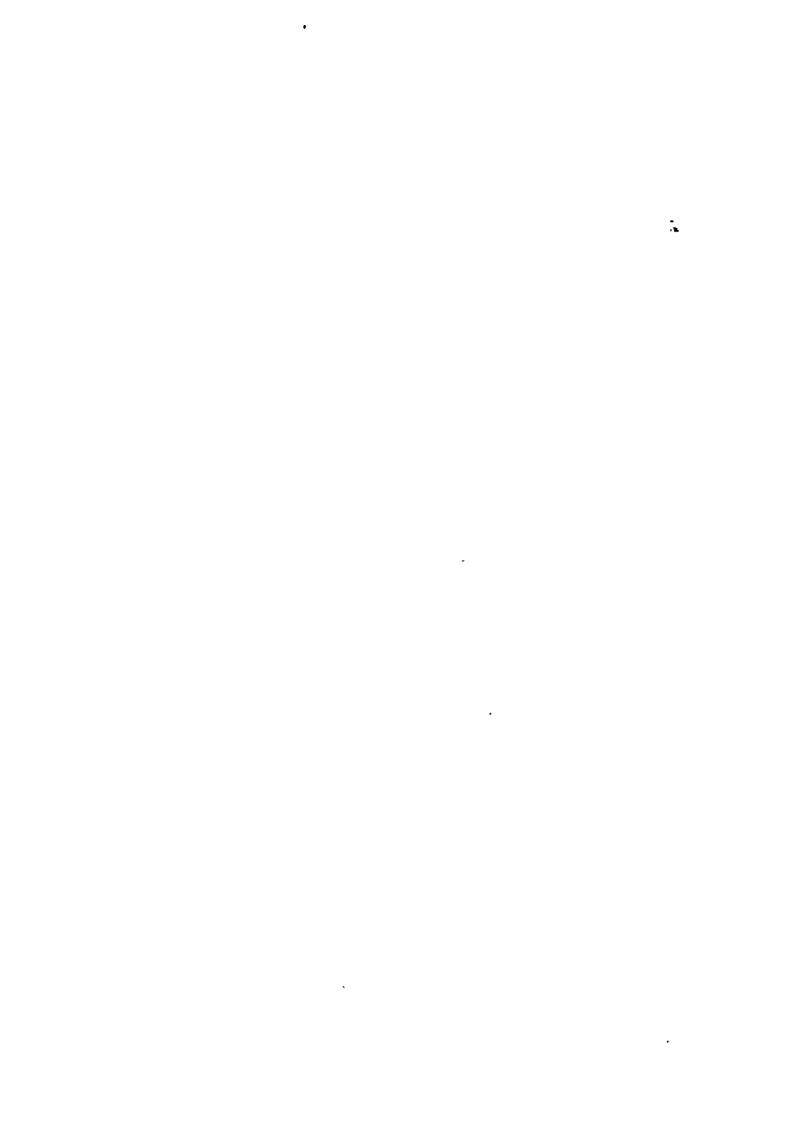

# ﴿ الله ٥٧ ﴾ ﴿ وَمُ سُؤِرَةُ النُّهُ مِ مَكِنَّةً ٥٩ ﴿ وَإِنَّ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ

بسمِ اللهِ الرَّحْمر و الرَّجيمِ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيدِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا اللَّهِ الْكُتْب بِالْعَقِّ فَاعْبُدِاللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ الْكِيلُوالدِّيْنَ الْخَالِصُ ﴿ والذين المُخذُوامِن دُونِهَ أَوْلِياءً مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّالِيقِينُونَا إِلَى الله زُلْعَيْ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُّمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي هِ يَغْتَلِفُونَ دُ إِنَّ الله كريماني من هُوكن كِ كَفَّالُ اللهُ اللهُ اللهُ ان يَتَّخِذُ وَلَدَّا الاصطفى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَكَا أُنَّ سُبُعْنَ لَا هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَبَّالُ ٥ خَلَقَ التَّمَا وَ الْرَضِ بِالْحَقِّ فِكَوْرُ الْيَلَ عَلَى النَّهَارِ وَلَكُورُ النهارعلى اليل وسغرالتهمس والعمر كالتيجري الجل مستقل الاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَارُ فَكُلُقَاكُمْ مِنْ تَغْشِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازُوْجِهَا وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلْمِنِيةَ أَزُواجُ يَخُلُقُكُمْ فِي يُطُون أُمَّهُ عَلَيْكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْنِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ ثُلْثٍ ذَيكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لِهُ الْمُلْكُ لا الْهُ الْمُلْكُ لا اللهُ وَفَا لَنْ تُصَرَّفُونَ ٥

تَنْزِیْلُالْکِتْ اتاری ہوئی کتاب مِنَاللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے الْعَزِیْزِ جوغالب م الْحَکِیْمِ حکمت والا ہے اِنَّا اَنْزَنْنَ بِشک

ہم نے اتاری اِلیّاک آپ کی طرفسر انکِتْبَ بِالْحَقّ کَابِنْ کَ ساتھ فَاغْبُدِاللَّهَ يِس آبِعبادت كرين الله تعالىٰ كى مُخْلِصًالَّهُ الدِّيْرِبِ خالص كرتے ہوئے اسى كے ليے دين آلا خبردار بله الذين الْخَالِصُ جنھوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ آؤلیاء کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعْمُدُهُمْ نَهِينَ عَبادت كرتے ہم ان كى إلَّا كر لِيُقَرِّبُونَا تاكه ممیں قریب کرویں اِلی اللہ قالی کی طرف زُنھی قریب درجے میں اِنَّاللَّهَ بِشُكُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَيْصَلَّهُ كِانَ كَ ورميان في مَا ان چيزول مين هُمْ فِيه وَخَتَلِفُونَ جن مين وه اختلاف كرتے بيل إنَّ اللهَ بِي شك الله تعالى لَا يَهْدِي مِدايت بَهِيل ويتا مَهُ إِ هُوَ كَذِبُ اللهُ وَجِهُونَا مِو كَفَّارٌ نَاشَكُرَا مِو لَوْ أَرَادَاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ارادہ کرتا اَن يَّظَخِذَ وَلَدًا كَهُرائِ اولاد لَّاصُطَفِي البته چن لے نَقَّا يَخْلُونَ المُخْلُونَ سے جوال نے پیدا کی ہے مائشآء جوجاہے سَبْحْنَهُ ال كَى دَاتِ يِاكَ مِ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه اللَّه تَعَالَى اكيلا بسب يرغالب م خَلَقَ السَّمُوتِ الله في بداكية سان وَالْأَرْضَ اورزمين بِالْحَقِّ حَقْ كَسَاتُهُ يُكُوِّرُ النَّيْلَ وه لِبِيهُ ويتاهدات كو عَلَى النَّهَارِ وَن يُر وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ اور ليبيث ويتاب ون كو عَلَى الَّيْل

رات ي وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ اورال فِي مَحْر كياسورج اور جاندكو كُلُّ يَجْرَى ال مِن سے برايک چلتا ہے لاَ جَل مُسَتَّى ايک ميعادمقرر تك آلًا خبردار هُوَالْعَزِيْرُ الْعَقَّارُ وَالله عَرْبروست بَخْتُ والله خَلَقَكُمْ الله في بيداكياتم كو مِن نَفْس وَاحِدَةٍ الكنس ت تُعَجّعَلَ مِنْهَازَ وْجَهَا كِرِيناياس فِ الله على الله الله الراتارے اس نے تہارے کیے قرب الانعام مویشیوں میں سے قلمنیة أزواج آتھ جوڑے مَخْلَقُكُمْ بِيداكرتا عِمْسِ فِي بُطُونِ أَمَّهُ بِيكُمْ تَهُارى ماؤل کے پیٹول میں خَلْقًامِّ بَعْدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعد دوسری بيدائش فِي ظَلْمُتِ قَلْثِ تَيْن الدهرول مِن ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ سِياللَّه تہارارب ے لَهُ الْمُلْكُ اى كے ليے عمل لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ تَبِينَ ہوئی المروبی فَانی تَصْرَفُونَ پسم كرهر چيرے جارے ہو۔ وچهشمیدسوره زمر:

اس سورت کا تام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کا لفظ آیا ہے و سیسق الّ یٰ یُن کَفَرُوْ آ اِلٰی جَھَنَّمَ ذُمَرًا '' اور چلائے جائیں کے کافرلوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔'' مثلاً یہود یوں کا گروہ الگ ہوگا، ہندوؤں کا الگ ہوگا۔ جتنے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں آئیس گروہوں کی شکل میں لایا جائے گاجہنم کی طرف۔

اوراى طرح وسينق المنين اتَقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا "اور جِلات

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔'
مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ
ہوگا، کثر ت سے روز بر کھنے والول کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ
خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر
ہے۔ بیسورت مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو چکی
تھیں۔ اس کے آٹھ (۸)رکوع اور پچھڑ (۷۵) آپیتی ہیں۔

194

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب تَنْزِينُ الْبِينْ بِي كتاب اتارى مونى ب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْهَ يَكِيْمِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي طرف سے جوغالب ہے اور حکمت والا ہے۔ بعض کا فرکتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔اوربعض کتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے پھریہ جوڑ کرہمیں سنا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ جوز بردست حکمت والا ہے اس ك طرف الاراى مولى م إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ بِ شَكَ مِمْ نَ اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت دیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبرول کی اور تمام آسانی کتابول کی پہلی دعوت یہی ہے فاعبدالله الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے پنمبرتشریف لائے ہیںان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ عَيْرُهُ "الصميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس ك سواکوئی معبودہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق ویت ہے کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی مخطِّصا لَّهُ الدِّينَ خَالَص كرتِ موت اى كے ليے دين - دين خالص رب كا ہے ايے ہيں كه بندہ کھاتو دین کے حصہ پر پلے اور کھانی مرضی پر پلے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۰۸ میں ہوا و کوئی السّلْم کی قُدّ ' اسلام میں پورے پورے واطل ہوجا و کوئی سرے پاؤں تک ظاہر وباطن تک عقیدہ ، اخلاق ، اعمال ، کردار ، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ فالص رب کے دین میں داخل ہوجا و ۔ آیک خبردار بلیا البّدین الْفَایْص اللّہ تحالی علی موجود ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وین صرف ہی کے لیے ہے فالص دین۔ اس کے سواجود میں موجود ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وین صرف میں ہے ۔ اِنَّ البّدینَ اللّهِ الْاِسْلَام [آل عمران : ۱۹] '' بے شک پسندیدہ دین اللّه تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔' و مَنْ یَنْبَتَ فِر عَیْدَ الْاِسْلَام ویا کی اور دین کو تلاش کرے گائی اس سے اس کے سوائی اور دین کو تلاش کرے گائی اس سے اس موجود میں اسلام کے سوائی اور دین کو تلاش کرے گائی اس سے ہرگر قبول نہ کیا جائے گا۔'

## مشرکین کی تر دید:

لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَانِنَا كِرَانَهُول نَے كَهَا يَاللّٰهُ وَهُ عَلَى كَاحَهِ مِاللّٰهُ وَ كَاللّٰهِ وَوَلَيْهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهُ وَ كَاللّٰهِ وَوَلَيْهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهُ وَ كَا كَانَ لِشُر كَانِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهُ وَ بَيْنِ اللّٰهُ وَ كَا كَانَ لِللّٰهِ وَهُ بَيْنِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِللّٰهِ فَهُو حصه جوان كَثر يكول كا موجوان كِثر يكول كا موجوان كِثر يكول كا معه جوتا م ين إلى شُر كَانِهِمُ اور جوالله تعالى كا حصه جوتا م يس وه ين إلى الله عنه من الله عنه الله عنه والله الله عنه الله

مال مویش، اناج میں ہے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھراگر اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھراگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دوالتہ تعالیٰ غنی ہے۔ اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پھودانے اللہ تعالیٰ کی دھیری کے ساتھ مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے کہ بی عتاج ہیں۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کواللہ تعالیٰ کے ساتھ کی شاید ہے ظاہر موحد کو اتنی نہ ہو۔

تومشرکول کاعقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے براہ راست ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ملک کو ،صدر کو معمولی آ دمی تو براہ راست نہیں مل سکتا ۔

گورنر ، وزیراعلیٰ تک واسطوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے ۔ ڈی ۔ سی کو بغیر واسطے نہیں مل سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے تو یہ بابے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان واسطے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکلا تَحْسُرِ بُوْ اللّٰهِ اللّٰهُ مُثَالَ إِنَّ اللّٰهَ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰهِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰهِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰهِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا عَلَمُونَ اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰہِ اللّٰہ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا عَلَٰہُ وَا اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لَا عَلَٰہُ وَا اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا نُتُمْ لِلّٰ عَلَٰہُ وَا اللّٰہِ یَا اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا اللّٰہُ یَعْمُمُ وَا اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا اللّٰہِ یَا لَمُ اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا اللّٰہِ یَعْمُمُ وَا اللّٰہِ یَا لَا اللّٰہُ یَعْمُمُ وَا اللّٰہِ یَا لَا لَا لَا لَا لَا یَا اللّٰہِ یَا اللّٰہُ یَا ہُمُ اللّٰ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا ہُمُ اللّٰہِ یَا ہُمُ اللّٰہِ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَعْمُمُ وَا یہ ہُو کِی اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یہ ہُو کہ اللّٰہ یا ہُمُ اللّٰہِ یہ ہُو کِی اللّٰہِ یا اللّٰہُ یہ اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یہ اللّٰہُ یہ ہُو کِی اللّٰہُ یہ یہ ہُمُ اللّٰہُ یہ ہُو کِی اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا ہُمُ اللّٰہِ یہ ہُمُ اللّٰہِ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ یَا ہُمُ کُمُ اللّٰہِ یَا ہُمُ کُونِ مِنْ اللّٰہُ یَا ہُمُ کُمُ اللّٰہِ یَا ہُمُ کُمُ اللّٰہُ یہ ہُمُ اللّٰہُ یہ کے اللّٰہُ یہ کہ کہ اللّٰہُ یہ کہ کہ اللّٰہُ یہ کہ کے لیے ملتے ہو کیم النے اللّٰمُ اللّٰہِ یہ کہ کے اللّٰمُ اللّٰمِ یہ کے اللّٰمُ اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ اللّٰمِ یہ کہ اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ یہ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمِ یہ اللّٰمِ یہ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ یہ اللّٰمِ یہ کے اللّٰمُ اللّٰمُ یہ کہ کے اللّٰمُ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ یہ کہ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ یہ کے اللّٰمُ ی

نہیں جاسکتے کہ وہ ڈرتے ہیں کوئی گولی مارنے والا نہ ہو۔ رب تعالیٰ کو تھاری ضرورتوں کا علم ہاورا سے تمھارے سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قیاس بادشا ہوں پر کیسے صحیح ہوسکتا ہے؟ پھر بعض مشرک کہتے ہیں کہ مکان کی حصت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ با برب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں رب تعالیٰ مضرورت ہوتی ہے۔ یہ بابد ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس بات کار دفر مایا اور کہا نے ٹو ٹ آ ڈورٹ اِلدیٰ ہے میں نے اس کی شاہ رگ ہے۔ نویہاں کون می سیڑھی لگاؤ گے؟ تو یا در کھنا! مشرک نہ رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے۔ یہ اور نہ رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے۔ یہ اور نہ رب تعالیٰ کی خطمت کا منکر ہے۔

التدتعالى فرماتے ہیں وَالَّذِيْنَ الَّهُ خُوْاهِنُ وُنِهَ اَوْلِيآءَ اوروہ لوگ جضوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارس ز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاورس، دست گیر۔ وہ کہتے ہیں مَانَعُ بُدُهُ مُ الَّالِیمَوِّ بُوْنَ آلِی اللّٰہ وُرُ نَفی نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مراس لیے کہ یہ ہمیں قریب کردیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درجے ہیں ۔ یہ خود خدانہیں ہیں یہ ہماری سلے حکمیہ ہمیں قریب کردیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درجے ہیں ۔ یہ خود خدانہیں ہیں یہ ہماری ملا قات کے لیے واسطے ہیں یہی واسطے شرک ہیں۔ فقہاء کرام ہُنائیم فرماتے ہیں ہمن قال اَدْوَاحُ الْمُشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ یَکُفُر " جُوخُص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روعیں حاضر ہیں اور ہمارے حالات جانتی ہیں وہ کا فر ہے۔ ' ان کو حاضر ونا ظر سمجھنا ، عالم الغیب سمجھنا ، متصرف فی الامور سمجھنا یہ کفر کے بڑے بڑے

مسكه توسل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کہا ہے پروردگار میرا فلال کام

کر دے آنخضرت مَنْ اللّهِ عنی الله عنی معرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے ، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے ، حضرت مجدد ابو ہر برہ وَ رَفاقد کے وسلے ہے ، سیدنا شخ عبدالقا در جیلا نی برسید کی حرمت ہے ، حضرت مجدد الف ثانی برسید کی جاہ ہے یا فلال کے صدقے ہے۔ اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر جھے ہوئے یہ کہتا ہے تو یہ دیکا کا فر ہے۔ یہ توسل کی ساری تشمیس شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جابل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ اس مدیس ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بریلویوں کے امام کہتے ہیں :

#### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

یہ موحد کوخطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہدکر آپ مالی اللہ کہدکر آپ مالی اللہ کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے ۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنخضرت مالی فی میر سے پنی ہر ہیں میر اآپ مالی فی ایس سے اور آپ میل کی ساتھ محبت ہے اور اس کے ساتھ محبت ہے اور یہ میں اس کے ساتھ محبت ہے اور یہ میں اس کے ساتھ محبت ہے اور یہ میں اس کے ساتھ محبت ہے اور اس کے اندر جو اس کے اندر جو سیلہ کالفظ آتا ہے وہ اس معنی میں ہے ۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سجھتے ہیں نہ مقار کل ، نہ عالم الغیب ، نہ مقرف فی الامور۔

وسلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یا در کھنا! شرک اگر ایک رتی جھی ہوا تو رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۸ پ۵ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِدُ اَنْ یَشُوکَ بِهِ '' ہے شک اللّٰد تعالیٰ ہیں بخشا اس بات کو کہاس کے ساتھ شرک کیا جائے۔''اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ یَشُوکَ بِاللّٰهِ

قَدَّ دُحَدٌ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاْواهُ النَّارُ '' بِشُك جَس نِ شريك هُمِرايا الله تعالى كاس رِالله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاواهُ النَّهُ وَحَدَّ اوراس كاش كان دوزخ ہے۔''ان آیات كو ہر دفت پیش نظر رکھو۔الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الله یَخے مُربَیْنَهُ وَ بِشَک الله تعالی فیصله کرے گاان کے درمیان فی منا ان چیزوں میں هَدُ فِیْهِ یَخْتَلِفُونَ جَن میں ده اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن الله تعالی فیصله فرما میں گیجوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو دوز خ میں ڈالیس کے۔اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گااور تو حید وسنت ،شرک و بدعت کی حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی۔فرمایا اِنَّ الله تَلَا مَنْ هُو کَاذِیْ الله تعالی ہوا ہے گااور اور حید وسنت ،شرک و بدعت کی حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی۔فرمایا اِنَّ الله تَلَا یَ الله وَ کَافَادُ الله وَ کَافَادُ مِنْ الله وَ کُلُولُولُ کَالله الله وَ ال

### مولا نارحمت الله كيرانوى اور فندر بإدرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحدنا ران تک مسلمانوں کولاکار تا تھا

V V V V V DUGUIGE CO CONTR

کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں نظے گر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نئے ان کی کتابیں '' کتاب مقدل'' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتنا ذلیل میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتنا ذلیل کیا کہ فنڈ رہند وستان جھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈرنے شاہی مسجد دہلی کی سٹرھیوں پر کھڑے ہوکرتقر ریشروع کر دی کہ مسیح رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہمارے منجی ہیں ان کو مانو ۔ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے مجونے والا بیٹھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔وہ درانتی ہاتھ میں بگڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یا دری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالیٰ کے کتنے بیٹے ہیں؟ یا دری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھیارے نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی ۔ یادری لا جواب ہوگیا۔ الله تعالى فرمات بي لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَتَّخِذُ وَلَدًا الرّاراده كرتا الله تعالى كه تُصْهِرات الله للصطفى عَايَخْلَقُ مَايَشًا مِ البَت حِن ليتاس مخلوق سے جواس نے پیدا کی ہے جوچاہتا سُنہ طنک اس کی ذات یاک ہے اولاد سے۔اس کانہ بیٹا ہے نہ بیٹی بنه الله تعالى المواللة الواحد القَهَّارُ وه الله تعالى اكبلا بسب يرعالب م خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ الله في بيداكيا آسانون كواورزمين كو بالحق حق كساته يُكَوِّرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ - كود كالفظى ترجمه بالفافه جس نے شے واپنے اندر لپیٹا ہوتا ہے۔ معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن پر۔ رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے دن

1511.67000qqqqqqqqqqqqqqq

کیروشی آجاتی ہے ویکے وڑالٹھاڑعلی آئیل اور لیٹی تاہون کورات پر۔ دن کی روشی آجاتی ہے اوررات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہی ہے وَسَخَرَ الشَّغْسَ وَالْقَهَرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور جا ندکو۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا عجال ہے کہ اپنی رفتار میں ستی کر ہے یا تیز چلے یا دائیں بائیں چل پڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا وکل ۔ اور یہی حال جا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے گئ قامت تک سورج بھی چلتا ہے ایک میعادمقررتک ۔ قیامت تک سورج بھی چلتا ہے ایک میعادمقررتک ۔ قیامت تک سورج بھی چلتار ہے گا اور جا ند بھی چلتا ہے ایک میعادمقررتک ۔ قیامت تک سورج بھی چلتار ہے گا اور جا ند بھی چلتار ہے گا۔

اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ند کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھرر ہے ہیں اور حرکت کررہے ہیں۔ کیونکہ م قرآن كريم كونبيل جهور كت - ألاهُ وَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ خَرداروى بع غالب، بخشَّخ والا\_اس سي بخشش ما تكووه بخشے كا خَلَقَ كُو مِن نَفْس وَاحِدَةِ الله فَتَعْصِ بيداكيا ایک نفس ہے، آدم علیہ سے شُمَّے جَعَلَ مِنْ مَازُوْجَهَا کھر بنایاس نے، پیدا کیا اس نے ،اس نفس سے اس کا جوڑا۔ حوا علینالماغ کوآ دم عالیا کی بائیس پیلی سے بیدا کیا۔ بیاللہ تعالى كى قدرتيس بين وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ السمقام ير أَنْزَلَ كالمعنى خَلَقَ كا ہے۔ پیدا کیارب تعالیٰ نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے قَلمنِیَةَ أَذُواجِ آتھ

vvv.vv.bostaraub seks.net

جوڑے۔ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت نبر ۱۳۳۳۔۱۳۳۳ میں آتا ہے مِن الضّائن اثنیّن در بھیروں ہیں سے دو بزاور اورہ و مِمِن الْمَعْذِ الْحُنیْنِ اور بکر یوں میں سے دو بزاور اداہ و مِمِنَ الْبَعْدِ الْحُنیْنِ اور الاہ و مِمِنَ الْبَعْدِ الْحُنیْنِ اور اونوں میں سے دو بزاور مادہ ۔ مِمَ تَ الْبَعْدِ الْحُنیْنِ اور اور مادہ ۔ مِما تُحُوم کے جانور ہیں جن کو انعام کہا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں اکثر یہی ہوتے ہیں اور ان سے فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ فقہائے کرام رُکھی فرماتے ہیں کہ آلمہ مُوسُ نوع مِن الْبَعْدِ " بھینس گائے کی شم میں سے ہے۔" ان کا دودھ بیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کمین کھاتے ہو، سواری کے کام میں سے ہے۔" ان کا دودھ بیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کمین کھاتے ہو، سواری کے کام بیکٹون آ مَهٰ ہِنْ کُھُ ہے کہ فِن الْبَعْدِ اللہ مِن اللہ ہوئے ہوں کہا ہوئے ہیں۔ یَخْلُقَ ہُنْ فَیْ الْبَعْدِ اللہ مِن الل

## تخلیق انسانی:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ خون کالوقع ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد اور اللہ تعالی پھر وہ ہڈیاں بن جاتا ہے، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ کہاں کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ کہاں سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پہنیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پہنیں

سكتا\_الله تعالى كى قدرت كو مجهنا موتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتی سے اور نہ مجھنا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی چھینیں ہے۔تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فِی ظَلْمُتِ ثَلْثِ تین اندهروں میں۔ مال کے پیٹ کا اندهرا، رحم کا اندهرا، جھلی کا اندهراتم كيا تصاوركيا بنے -آج اگرآب كسى كوكبيں تجھے ياكى بليدى كاعلم نەتھاجو چيز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گانہیں بلکہ اڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جو اپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ے فرمایا دُلِے مُاللهُ رَبُحُد بِاللَّهُ مِاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالِكِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَالِكِ مِن اللَّهُ مَالِكِ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللّ ای کے لیے ہے شاہی جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لا آلة إلَّا لَهُ وَ نہیں ہے کوئی معبود ،مشکل کشا، حاجت روا ،فریا درس ، دس گیر ،کوئی مقنن ، قانون ساز گروہی ۔ تھم صرف الله تعالى كا ج إن الْدُعْمُ إِلَّا لِللَّهِ " تَحْمُ صرف الله تعالى كا-" فَأَنَّى تُصْرَفُونَ لِيلَمُ كُرهر پھرے جاتے ہو۔ بدرب تعالیٰ کی تعتیں اور قدر تیں و کھے کر كيول نہیں حق کی طرف آتے ۔ کس انداز ہے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ رب ہمیں مسجھنے کی اور پھراس پر چلنے کی تو نیق عطافر مائے۔ ( آمین )

\*\*\*

#### ال

تَكُفُرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيُّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَفْمُ وَإِنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَلا يَرْفَكُوْ وَلا يَرْفَكُوْ وَلا يَرْدُوا إِنْ الْحَلَى فَيْ إِلَى رَبِّكُمْ مَنْ فَكُوْ وَلا يَرْدُوا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ بِنَا السَّلُ وَلَا يَرْفَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ بِنَا السَّلُ وَحَعَلَ عَلَيْهُ بِنَا السَّلُ وَفَيْ اللَّهِ السَّلُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

اِنْ تَصُفُرُوا اَرْمَ كَفُرُوكَ فَإِنَّاللَّهُ بِي بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اوروه غَنِي بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بذَاتِ الصُّدُورِ بِشُكُ وه خوب جانع والا بدلول كرازول كو وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ اورجس دت يَبَيْجِي إنان كو خُسرت كوئي تكليف دَعَا رَبُّهُ يَكَارِتا مِ الشِّربُ وَمُنِيِّئًا إِلَيْهِ رَجُوع كُريَّة بوع اس كَى طرف ثُمَّ إِذَاخَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ كَامِر جب ديتا بالله تعالى ال كنعت ابن طرف ع نَبِي، بعول جاتا ہے ما اس ذات کو کان یَدُعُو الکیدِ کہ پکارتا تھا اس كو مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا اور بناتا ہے رب كے شريك ييضلَعَن سَبيلِه تاكه بهكائ الله تعالى كراسة ع قُل آپ كهدي تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ فَائده المُعَالِي الشِي كَفْرِكَ وْرَائِعِ قَلْيُلَا تھوڑاسا إِنَّكَ مِنَ صَحْبِ النَّارِ بِ شَكَ تُوبِ ووزخ والول مِين سے أَمَّهُ وَهُوَ قَانِتُ كَيَا وَهُ خُصْ جُواطاعت كرنے والا بِ انّاء الَّيٰل رات كے اوقات میں سَاجِدًا سجدہ کرتے ہوئے وَقَابِمًا اور کھڑے ہوئے يَّخُذُرُ الْأَخِرَةَ وُرِتَا مِ آخُرت سے وَيَرْجُوْارَ خَمَةً رَبِّهِ اوراميركمتا جائے رب کی رحت کی قُل آپ کہ دیں ھُل یَسْتُوی الَّذِیْنَ کیا برابر ہیں وہ لوگ یعلمہ ورسے جوعلم رکھتے ہیں وَاتَّذِیْنَ اوروہ لوگ لَا يَعُلَمُوْرِ جُولُمُ بِينُ رَكِيَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَنْبَابِ بَخِتْ بات ب ہیجت حاصل کرتے ہیں عقل مندلوگ ۔ ۔

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل متھے اور بیہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تُضرَفُونَ اسْنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھرتم کدھر پھرے جارہ ہو؟ اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَکھُورُو ا اگرتم کفر کروگ فَاِنَ اللهُ عَنْدُو ا اللهُ عَنْدُو الله الله تعالی ہے ہوا ہے ہماں اللہ تعالی ہوجہ ہے۔ رب تعالی کا پچھ نقصان ہوجائے گا، تعالی کا پچھ نقصان ہوجائے گا، قطعاً نہیں۔ قطعاً نہیں۔

حدیث باک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہوجائے اللہ تعالی کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضا فینہیں ہوگا اور اگر معاذ الله تعالیٰ سارے کے سارے کا فرہوجا ئیں تو رب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کاتعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے عمل کرو گے تو تمصیں فائدہ ہوگائر ہے عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ خود بھگتو گے۔ تمہارے نیک اعمال سے الله تعالیٰ کا بنیا کیجینیں اورتمہارے بُر ہے اعمال سے خدا کا بگڑ نا کیجینیں۔ ماں!الله تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرو گے تو اللہ تعالی خوش ہوگا۔ اور عیادتوں میں سے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا ہوتا ہے اورکسی کے ساتھ اس طرح ادا تہیں ہوتا۔ بےشک الحمد ہلند! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے مگرشکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہ اس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی نعتیں بے شار ہیں و اِنْ تَعُدُو النِعْمَةُ اللهِ لَا تُحْصُوهَا [سورهابرابيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عاموتونہیں کر کتے و لایر طی ایعباد والگفر اور اللہ تعالی راضی ہیں ہا ہے بندوں کے لیے کفریر وَإِنْ مَشْکُو وَایر ضَه لَے خو اور اگرتم شکراد اکرو کے توراضی ہوگاتم پر اورنعت زياده دے گا كنين شكرتُم لانيكنتُكم "اكرتم الله تعالى كى نعتول كاشكراوا کرو گے تو ضرور بالضرورتم کوزیادہ دے گا ۔'' دوتا کیدیں ہیں ۔ لام بھی تا کید کا اور نون

مشدد بھی تا کید کا ناور بی بھی فر مایا کہ و کین تی فی ان عَدْ ابی نَشَدِیْ [سورہ ابراہیم ]'' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور برہوگا کہ بیاریاں لگیس گی بہمی مالی طور برہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا بہمی اولا دکی وجہ ہے ہوگا جھی گھریلو جھٹر ہے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ، نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو اینامًا معدودات چند تنی کے دن کہ جارے برول نے جاکیس دن مجھڑے کی بوجا کی تھی۔وہ جالیس دن ہمیں سزا ہوگی۔اوران کا دوسرا قول یہ ہے کہ صرف سات دن سزا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسائیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسیٰ مالیتے ہمارے منجی ہیں وہ سولی ہرچڑھ کر ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ایسی عجیب منطق ہے کہ گناہ تم کرواور پھانسی یروہ چڑھیں۔ پھر گناہ تم کرو دو ہزار سال بعداوروہ بھائی پرچڑھیں دوہزارسال پہلے۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْدُرُا خَرْی اور نبیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والاکسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطرآ یت نمبر ۱۸ پارہ ۲۲ بیں ہے لا یُحْمَلُ مِنْهُ شَیْءٌ " ' نبیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی '' کسی کاکوئی گناہ نبیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت:

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدی (ویسے تو بے شار ہوں گے سے

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلاً نیکیاں بھی بچاس ، بدیاں بھی بچاس۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہتمہاری نیکیوں والا بلّا بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اینے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کیے گا مجھے ایک نیکی دے دوتمھارے یا س بڑی نیکیاں ہیں وہ اٹکار کردے گا ۔ پھرا ہے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کردے۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کھا اَ تَعْدِ فِيْنِيْ " کيا مجھے پہيانتي ہے ميں کون ہوں۔ " کھ گي ہاں! ميں پہيانتي ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پہیا نیں گے جس طرح آج یہاں ونیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پہچانے گی اور کھے گی میں نے تچھے پیٹ میں اٹھایا پھر تخھے جنا پھر تختے دورھ پلایا تختے مشکلات میں یالا۔ کے گاامی! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی وینے سے اٹکار کردے گی۔اورسورہ عبس بارد ٣٠٠ مل عب يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ '' جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور این اولاد ہے۔''

بوجها تفانے والانہیں کی دوسرے کا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّن جِمُنَ عَلَيْ مُعَار بِرِبِي طرف ہے تمھارا لوٹا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کرکے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس بناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا پنا وقت یاس کرتے ہیں لیکن تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہاں تو چھٹکار انہیں ہے فیمنی تکم پھروہ منتحس بتائے گاوہ كارروائى بها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُورِكُهُمْ كياكرتے تھے فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيِّرًا يَرَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةُ [ياره: ٣٠]" يس جويكى كرے گا ذرہ برابر بھى اسے ديكھ لے گا اور جوكرے گابدى ذرہ برابر بھى اس كود كھے لے كُا " الْوَكِحُ مَالَ لَمُ ذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطُهَا [الكهف:٩٣]" كيا ہے اس كتاب كومير ، نامه اعمال كونبيں چھوڑتى كسى چھوٹى چيز كونه بری چیز کو مراس نے اسے سنجال رکھا ہے۔ "سب کچھاس میں درج ہے۔ انگی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آگھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔تو جو کارروائی تم كرت رب موده مس بنائ القاع إنه علية بالتالقة ورب بشك وه خوب چانے والا ہولوں کے رازوں کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدد جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے فی نہیں ہے لہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے یاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا چھونی بڑی ہرشے سامنے آئے گا۔

سے۔ تکلیف دور ہو جاتی ہے تعمت مل جاتی ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ بے شک دولت اگر جا تر طریقے سے حاصل ہوتو ہُری شے ہیں ہے لیکن الی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی جھول جا کیں حق دباطل کی تمیز شدر ہے الی دولت نقصان دہ ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالی اس کو فعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الکیہ مِنْ قَبْلُ مجمول جاتا کو فعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُو الکیہ مِنْ قَبْلُ مجمول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پکارتا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ بِلْلُهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے دب کے شرور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طاقت شریک۔ دیسے عمواً لوگوں کی عادت ہے کہ کم ور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طاقت ور پہلودوس وں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیمار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر پروا بمجھ دارتھا،
حکیم بردادانا تھا، دوائیاں بری فیمتی تھیں ۔ صحت حکیم اور ڈاکٹر وں کے کھاتے اورا گرصحت
یاب نہ ہوا تو کہیں گے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ بھی ! دوسر ہے پہلو میں بھی رب کو یاد
رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقد ہے سے نجات مل گئی، قید سے رہائی مل گئی تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھا وہ بردا تا بل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہ ہی منظور تھا۔ اگر
امتحان میں کا میاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بردی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
رب کوا یہ بی منظور تھا۔ تو کم زور پہلور ب تعالی کے لیے اور طاقت ور پہلودوسروں کے
رب کوا یہ بی منظور تھا۔ تو کم زور پہلور ب تعالی کے لیے اور طاقت ور پہلودوسروں کے
لیے۔ بھی ! دونوں پہلود کی میں رب کو یا در کھو۔ ڈاکٹر وں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا
وقعت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر رب تعالی ان میں اثر ندر کھے۔ یہ سب ظاہری
اسباب ہیں۔ اسباب پر بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا۔

آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم مالیے کے لیے کتنالانبا چوڑا بھٹ تیار کیا گیا اور کتنا ایندھن ڈالا گیا اس کا کوئی تصور نہیں کرسکتا کہ بندہ اس سے زندہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم عالیے کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے جکڑ کر آلہ بخین کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فر مایا قُدُنْ یک نگار گوئیی برد ڈا قسکا میا اس ور قالا نہیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلا ئیں سراورجہم کے ایک بال کو بھی ضا نع نہیں کیا۔" بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ مب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیہ کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم عالیہ نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فر مایا بررگ ہے۔ عرض کیا نے ڈنے سے بررگ میں میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آوم عالیہ کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے۔ تو سبب میں ہوتا ہے دینے کی عمر مبارک چودہ سوسال تھی بال کا لے رہے۔ تو سبب سب ہوتا ہے دینے الہذا سب کوسب سبجھور ب نہ جھو۔

توفر مایا تا تا ہے دب کشریک آیض گئی سیٹیلہ تا کہ کمراہ کرے اللہ تعالی کے راستے سے دوسروں کو اور خود بھی گمراہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کرعادتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کررنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچ بڑوں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحقظ! چند دن ہوئے ہیں گھر ایک بی آئی اور ناچنے کا تماشالگایا۔ ہیں نے کہا یہ بی کیا کرتی ہے کہے گئے کہ یہ ٹی، وی ہی عورتوں کو ناچنے ہوئے دیکھتی ہے یہ جس کی ایک رہی ہے۔ چھوٹی سی بی انڈے جتنی ۔ یہ کی سیتی زبانی سبتی ہے جلدی ادہوتا ہے۔

ای لیے صدیت پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کر تمھارے چھوٹے بچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن ہے گا۔ تو گمراہ کو دیکھ کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُل آپ کہہ دیں تَمَنَّعُ بِسُتُفُولِتَ قَلِیلًا اے منکرنا

with heaturduheeks not

شکرے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا۔ کتاع صدر ندہ رہو گے؟ دی ، ہیں سال ، سوسال ، ہزار سال ، آخر مرنا ہے اِنگ مِن اَضِحْ اِلنَّارِ بِ شک تو ہو دوز خوالوں میں سے فر مایا اَمَّیٰ هُوقَانِتُ اَنَاءَالَیٰنِ ۔ قسنسوت کامعنی ہو دوز خوالوں میں سے فر مایا اَمَّیٰ هُوقَانِتُ اَنَاءَالَیٰنِ ۔ قسنسوت کامعنی ہو اطاعت ۔ اور اَناءَ اِنّی کی جمع ہم جیسے اِنّی کالفظ کھا جا ایجاد پردوز برڈال دیں۔ اس کامعنی ہو دفت معنی ہوگا کیا جو شمل اطاعت کرنے والا ہرات کے اوقات میں ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قابی اور کھڑے ہوئے ۔ کھی تجدے میں پڑا ہوا ہے ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قابی اور کھڑے ہوئے ۔ کھی تجدے میں پڑا ہوا ہے کہ سے کہ سامنے کھڑا ہے عبادت میں یُخذرُ اللہ خِرَةَ ڈرتا ہے آخرت سے کہ آخرت ضرور آئی ہے اور اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے وَیَرْ جُوّارَ خمَدَدُرَ ہِ اور امری طرف نافر مان ہے۔ امیدر کھتا ہے اپنے رہ کی رحمت کی ۔ ایک تو بی خص ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ امیدر دون برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی را تیل گررتی ہیں رب تعالیٰ کی عبادت میں بھی قیام میں بھی سجد میں بھی سبحان دہی میں بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بھی اپنے جرموں کا قرار کرتے ہوئے دَبِّ ایتی ظلمت نفیسی ظلمت کیٹیڈ ا کہدکررب سے معافی مانگا ہے ۔ اور دوسر اوہ ہے کہ مزے سویا ہوا ہے غفلت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے عافل ہے ۔ کیا بیدونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلُ آپ کہدویں ھَلْ یَسْتُوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو کم مرکعتے ہیں وہ اللّٰہ بین وہ لوگ جو میں جو جو میں جو جو میں جو جو میں ہو سے تیں اور دہ لوگ جو میں بو صفحتے ہیں اور حدوث کو جانے ہیں تو حدوست کو جانے ہیں کھری کھوٹی بات کو سختے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو رہے ہیں جو بین جو بی

یَدُ کُرُ اولُواالْاَلْبَابِ پَخْتُ بات ہے فیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی فیحت کی جمع ہے اور اُولُوا ذو کی جمع ہے من غیب ر لفظه جوعقل مند ہیں وہی فیحت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بچھی نہیں ہے۔ جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا ساؤلو وہ کیا سمجھے گی؟ بس دعا کر وکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قر آن پاک سمجھنے کی اور اس بیمل کرنے وقتی عطافر مائے۔ (آمین)

\*\*\*

www.nesturduhonks.net

# قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمُنُوااتَّقُوا رَبُّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لِلْذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِي هَٰذِهِ اللَّهُ أَيَّا حَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَتُّ إِنَّا اللهِ وَالْمِوْنَ الْحُرُونَ اللهِ وَالْمِرْتُ اللهُ وَالْمِرْتُ اللهُ وَالْمِرْتُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهِ اللهُ الله

قُلُ آپ کہ دیں ایعبادِالَّذِیْن اے وہ بندو امْنُوا جوایمان الاے ہو ائھُوا رَبَّکُمْ ڈروتم ایخ رب سے لِلَّذِیْن ان الوگوں کے لیے اخسنُوا جضوں نے نیک کی فی طٰذِہ الدُّنیّا اس دنیا کی زندگی میں خسنَهُ محملائی ہے وَارْضَ اللهِ وَاسِعُهُ اورالله کی زمین کشادہ ہے اِنّما کی نہیں کشادہ ہے اِنّما کی کہنتہ ہات ہے پورادیا جائے گا الصّبِرُ وٰ صرکر نے والوں کو اَجْرَهُمْ اُن اَن کا جَمِعَم ویا گیا ہے اُن اَعْبُدَالله کہ کی حکم ویا گیا ہے اُن اَعْبُدَالله کہ کے کم ویا گیا ہے اُن اَعْبُدَالله کہ کے کے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِط الله البّدین خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِط الله البّدین خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِط الله البّدین خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو

www.pesturdubooks.net

وَأُمِرُتُ اور مجھے علم دیا گیاہے لِآنَ أَكُوْنَ اس بات كاكميں ہوجاؤں أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مُسلمانُون مِن يَهِلا قُلُ آبِ فرمادي إنِّي آخَافُ بِشُك مِن دُرتا ہوں إِنْ عَصَيْتُ الرمِين نے نافر مانی كی رَبّی اینے رب کی عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ بِر ان کے عذاب سے قُلِ آپ فرما وي اللهَ أَعْبُدُ الله بي كي مين عبادت كرتابول عُظِطَالًه دِينِي خالص كرتابول اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ امْنَاشِنْشُمْ لَيْنَمْ عَبَادت كروجس ك عاج مو مِن دُونِهِ الله تعالى سے نيچ نيچ فل آپ فرمادي إِنَّ الْخُيرِيْنِ بِشُكُ نقصان اللهانے والے الَّذِيْنِ وولوك بين خَسِرُ قِا أَنْفُسَهُمْ جَمُول نِ خَمار عِين دُالا اين جانوں كو وَأَهْلِيهُمْ اورايخ كمروالول كو يَوْمَ الْقِلْهَةِ قَيامت والحون ألَا خبردار ذُلِكَ هُ وَالْخُسُرَاكِ الْمُهِينُ يَهِي مِ كُلانقصان لَهُ مُ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلُ الن ك ليان كاورسائه ول ك مِنَ النَّارِ آكْ س وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلُ اوران کے نیج بھی سائے ہوں گے ذٰلِک یُخوف الله ساوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہاللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو لیعباد فَاتَّقُونِ الممير بندو مجھے ڈرو۔

الله تبارک و تعالی نے آنخضرت علی ایکی کو خطاب کرتے ہوئے ارشادفر مایا قُلُ آپ کہد یں میری طرف سے میرے بندوں کو لیعبادالّذِینَ اَمَنُوا میرے وہ بندے جوایمان لائے ہو۔ جولوگ ایمان لائے ہیں حقیقتاً یہ میرے بندے ہیں۔ان کو کیا کہیں؟

سیکہیں اتّقُوّادَ بَنَے مُروم اپ رب سے یعنی اپ رب کے عذاب سے ڈرو، رب تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی میں اس کامعنی کیا ہے۔ '' تم فرماؤا ہے میرے بندو!' یعنی بندوں کی نسبت آنخضرت مَنْ اللّٰ کی طرف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنخضرت مَنْ اللّٰ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر عبدالمصطفیٰ ،عبدالنبی ، عبدالرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔

عبدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیساہے ؟

ویسے تو میں نے'' راہِ سنت' میں بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ بحث کی ہے وہاں د کھے لینا۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی تمجھ لیں ۔عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی الله تعالی کابندہ ،عبدالرحمٰن کامعنی ہے رحمان کا بندہ ،عبدالرحیم کامعنی ہے رحیم کا بندہ۔اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بیقطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام \_ تواسمعنی کے لحاظ سے عبد الرسول بھی سیجے ہے، عبد النبی بھی سیجے ہے، عبد المصطفیٰ بھی سیح ہے۔اس کا مطلب سے گا غلام رسول ،غلام نبی ،غلام مصطفی ۔اس معنی میں بیا جھے نام ہیں ۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے چاہمیں ۔ سورة القره آیت نمبر ۱۸۴ میں ہے پایکھا الَّذِیْنَ امَّنُوْا لَا تَنْقُولُوا دَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا "اسايان والومت كبوراعنا بلكه كبوانظرنا کیونکہ یہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعنا رعایت ہوتو اس کامعنی ہے آپ ہماری رعایت فر مائیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فر مائیں کمجلس میں شہری بھی ہیں ، دیہاتی بھی ہیں ، ذہین بھی ہیں ، اوسط در ہے کے بھی ہیں ، کمزور ذہن کے

بھی۔ ہر مجمع میں ایسا ہوتا ہے چاہے جھوٹا ہو یابرا کہ اس میں الیسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ بجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات کمل ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام مَنْ اللہ تھے تھے داعِنا کہ جاری رعایت فرما کیں۔ لفظ بھی صحیح تھا، معراد بھی صحیح تھا، مراد بھی صحیح تھا، مواد بھی صحیح تھا، مراد بھی اللہ بھی سے بھی صحیح تھا، مراد بھی اللہ بھی سے بھی صحیح تھا، مراد بھی اللہ بھی سے بھی صحیح تھا، مراد بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی سے بھی سے

ايبالفظ جس علطمعنى مرادليا جاسكتاً مواس كابولنا صحيح نهيس:

تواس سے قاعدہ بینکلا کہ ایبالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جاسکتا ہواس کا

77+

### بیضتے اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللّٰد کہا پھر تجھ کو کیا (حدالُق بخشش: صفحہ • ۵ ، حصہ ۲)

توبیشرک ہے۔توغلام نبی،غلام مصطفیٰ،غلام رسول پینام صحیح ہیں کیکن چونکہ عبدالمصطفیٰ، عبدالرسول جيسے الفاظ كالتيج معنى بھى ہے اور غلط معنى بھى بنمآ ہے اس ليے فقہاء كرام ميسيم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہذاایسے نامنہیں رکھنے جامبیں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی معجمیں گے لہذا بیمنوع ہیں ۔اب آپ احدر منا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ مستجھیں۔ پھر میں شمھیں قرآن کریم کا ضابطہ بتاتا ہوں سیجے ترجمہ تویہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ علي ان لوگوں كوكهدي ميرى طرف سے ليساد اے مير بندو! اورمير \_ بندے كون بين؟ الَّذِينَ أُمُّنُوا جوائمان لائے۔ اور احمد رضا خان بريلوى بي ترجمه کرتا ہے: '' آپ فرمائیں اے میرے بندو۔' 'یعنی بندہ ہونے کی نسبت آپ مائین ک طرف کی ہے۔ابتم نکالوسورہ آل عمران کی آیت 29-۸۰ مساکنات لِبَشَه آنْ يُونِّيَّهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونٍ اللهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبْنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْدُسُونَ "كي بشرکوبیدی نہیں ہے کہاس کواللہ تعالیٰ کتاب ،حکم اور نبوت عطافر مائے پھروہ بشرجس کواللہ تعالی نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطافر مائی ہے (اب غیرنبی تو سارے نکل

گئے)جونی ہے کتاب، نبوت، علم ملنے کے بعد کے لوگوں کو ہوجاؤتم میر ہے بندے۔ 'تو بات بھے آئی نا، کہ کی بشر کوئی نہیں وہ بشر کہ جس کورب نے کتاب دی ہے ، علم دیا ہے ، نبوت دی ہے۔ بیسب پچھ ملنے کے بعدلوگوں کو کہے ہوجاؤتم میر ہے بندے۔ وہ بیہ کہ فا و لیکن محد نئے وُنْدو ارتبینی '' لیکن ہوجاؤتم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو و لا یہ اُ مُریکُم اوروہ اللہ تعالی کا پیغیر مسمس علم نہیں دے گا کہ بناؤتم فرشتوں کو اور نہیوں کورب۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گابعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔' یہ کفر سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ کہ کہ پیغیر کو بیدی عاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر کہ کہ کہ کہ کہ جوا کہ آپ فر مار ہے ہیں اے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر کہ بریاوی کا ترجمہ کیسے جو ہوا کہ آپ فر مار ہے ہیں اے میرے بندو!

توبیرب تعالی اپی طرف سے اعلان کر وار ہے ہیں کہ اے میر ہے ہیں ہیں کہ اسے میر ہے ہو ہیں ہوں ہندوں کومیری طرف سے اعلان کر کے کہد دیں اے میر ہے وہ بندو! جوا بمان لائے ہو التَّفُوُّادَ بَکُمُ وُروہم این رب کی گرفت سے، این رب کے عذاب سے بچو، این رب کی مخالفت سے بچو لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا ان لوگوں کے لیے جضوں نے نیکی بھلائی کی فی مظافی ان کو حاصل ہوگی ۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ طذِ الدَّنْیا حَسَنَہُ اس دنیا میں بھلائی ان کو حاصل ہوگی ۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ مان ہیں ہوگی ہو ملائی ہو منانہیں ۔ مال تو رب کا فروں کو بھی دیتا ہے ۔ بلکہ حند کا معنی ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو عقید ہے، اخلاق، اعمال کے لحاظ سے اچھی ہوگی ۔ مال کا زیادہ ہوتا کوئی حسنہیں ہے ۔ ان لوگوں کے لیے جضوں نے بھلائی کی ان کو اللہ تعالی ایسی پاکیزہ اور صاف زندگی دے کی جضوں نے بھلائی کی ان کو اللہ تعالی ایسی پاکیزہ اور صاف زندگی دے گا کہ جس سے بید دنیا بھی سنور ہے گی اور آخرت بھی سنور ہے گی ۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہوتا ہے دہ ان کو تھے طور کے کی جض علاقوں میں کا فروں کا غلبہ ہوتا ہے، بدم حاشوں کا غلبہ ہوتا ہے دہ ان کو تھے طور

ير طِين وية ـ توالله تعالى فرمات بين وَأَرْضَ اللهِ وَاسِعَة الله تعالى كي زمين کشادہ ہے۔اگروہ پہال شمصین اللّٰہ اللّ آسان مسئلہ ہیں ہے۔مکان، کارخانہ، زمین جھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان سجیح ہو اورایمان میں پختگی ہواور سمجھے کہ یہاں میراایمان باتی نہیں رہ سکتا تو پھرضر ورہجرت کرنی طابيادراب تككرت آرج بين النَّمَايُوفَى الصَّبِرُونَ آجْرَهُمْ بَحْدَبات ب پورادیا جائے گاصبر کرنے والول کوان کا جرب بغیر جساب کے جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كدوهان كواتنا جرد \_ ع جوكنتي مين بيس آئے گا قل آپ كهدوي إنّي أمِن تُ بشك مجهظم ديا كيا برب تعالى كاطرف سے أن أغبدالله كميں عبادت كرون صرف الله تعالى كى مُخْلِطًالَةُ الدِّيْرِي وين اى كے ليے فالص كرتے ہوئے۔ خالص رب کی عبادت کروں و آمر ت اور مجھے مکم دیا گیا ہے لان آگان کہو جاوُل میں اَقَلَالْمُسْلِمِین مسلمانوں میں پہلا۔ جب آب بروحی نازل ہوئی تو اس کوسب سے پہلے ماننے والے آپ مَالْتِ الله میں کیونکہ اگر نبی خورنہیں مانے گا معاذ اللہ تعالیٰ تو اورکسی کوکیا دعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھرآگے چلوں۔

کافروں کے مختلف وفد آپ مَنْ اللَّهِ کَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کَا اللَّهِ اللَّهِ کَا اللَّهُ کَا اللّهُ کَا اللَّهُ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَال

داری آب کے سرے صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آب مارے معبودوں کو پکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور پکاریں اور ل جل کر وقت كزاري الله تعالى فرماتي بي قل آب كهدي إني أخاف باثك میں ڈرتا ہوں اِن عَصَیْتُ رَبّی اگریس نے نافر مانی کی اسے رب کی عَدَات يَوْمِرِ عَظِيْمٍ أَرْتا مول برْے دن كے عذاب سے البذاميں اينے رب كى نافر مانى كرة كے ليے قطعاً تيار بيس مول - قل آپ كمدوي الله اَعْبُدُ الله بى كى ميں عبادت كرتا مول \_ندلات كوئى شے ہے، ندمنات ، ندعزى ، ميں الله تعالى كے سواكسى كى عبادت كرنے كے ليے تيارتيس موں ميں صرف الله تعالیٰ كی عبادت كرتا مول عظما لَهُ دِینی خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اینادین فاغید واماشٹ فیز دونه پستم عبادت کرواس کی جس کوچاہتے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو،منات کی کرتے ہو،عزیٰ کی کرتے ہو، ہل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرویہ تمہارادین ہے میں صرف رب تعالی کی عبادت کروں گا۔ قل آپ کہد یں ان کو إِنَّ الْحُسِرِيْنَ الَّذِيْرِ بِ اللَّهُ القصال القانع والله وولوك بين خَيدر و النفسية جفول تے خسارے میں ڈالا اپن جانوں کو وَاَهٰلِیهُم اوراسے اہل وعیال کوخسارے میں وْالا خساره بهي كون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيْامت والله دن كا-

www.besturdabooks.net

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا كَاشَ مِن فَي كُرُليا بوتارسول كِماته داست "اوريهى كِها كلا يَالَّي الله ودوست نه بنايا يلويه لكلى لَيْقَتِي لَمْ التَّخِلُ فُلَانًا خَلِيْلًا "المِحْرالِي كاش مِن فلال كودوست نه بنايا موتا - "اس في ميرا بيرُ اغرق كيا - مُر وبال باته كالمئة اور واويلا كرف كاكيا فاكده؟ احاديث مِن آتا ہے كه ايك ايك مجرم اتنارو كا كاكدان كے آنوول سے گالول پرندى نالے بن جاكميں كے كه اگر ان ميں كشى چلائى جائے تو چل سكے گی - تو اصل نقصان نالے بن جاكميں كي كہ اگر ان ميں كشى چلائى جائے تو چل سكے گی - تو اصل نقصان الحان والا وہ ہے كہ جس في السي آئي فواور اپنائى وعيال كونقصان ميں ڈالا قيامت الحان والے وال فرمايا آئي ذيل ك خبروار كى ہے محقول خَدرا الله المهمين كالم نقصان مي حرال الله تا كون نقصان كوئى نقصان نہيں ہے اصل نقصان ہے ہے كہ آخرت بر باد ہو جائے - پھركيا ہوگا لَهُ مُنْ فَوْقِهِ مُنْ فَلْ قِهِ مُنْ فَلْ قَدِهِ مُنْ فَلْ قَدْ مُنْ النَّالِ ان كے ليے ان كے اوپر سالے جول كے آئى ہوں گے آگ ہوں گے آگ ہوں گے آگ ہوں گے آگ ہوں گائی سے ۔

لوگوں کی عادت ہے ہے کہ مردی کے موسم میں پنچ تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور اوپررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا پنچ سے نگال دیتے ہیں پنچ دری بچھا دیتے ہیں اوپر چا دروغیرہ لے لیتے ہیں کھی مچھر سے بیخے کے لیے مطلب ہے کہ گرمی سردی میں پچھاو پر لیتے ہیں کھی پیچھر سے بیخے کے اوپر پیچی کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور پنچ بھی آگ کے سائے ہوں گے ویڈن تی خولک آگ اور ان کے سائے ہوں گے اور ان کے مائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں گے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے سائے ہوں گے اور ان کے سائے ہوں گے آگ کے سائے ہوں کے ایس میں لوہا، تانیا بیکھل جاتا ہے۔ فرمایا ڈلاک تیز ہوگی اور ونیا کی آگ ان تین تیز ہے کہ اس میں لوہا، تانیا بیکھل جاتا ہے۔ فرمایا ڈلاک بیکٹو ف الله بیاج بادہ سے بہا آ ہے۔ کہ ان ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ ایمان لاتے اس سے بہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالیان لاتے اس سے بہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالیان لاتے

\*\*\*

# وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُو الطَّاغُوْتَ

اَنْ يَعْبُلُ وَهَا وَانَابُوَ إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِ صَّالَانِينَ مَا مُمُ اللهُ يَسْتَمِعُونَ الْعَوْلَ فَيَشَعِعُونَ الْحَسَنَةُ الْوَلِيكَ الْمَنْ مَعْلَى اللهُ الْمَلْ اللهُ الْمَالُونَ مَا الْعَلَى اللهُ الْمَنْ مَقْ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَنَابِ وَالْمَالُونَ الْمَعْلَى اللهُ الْمَنْ عَلَيْهِ كُلِمِهُ الْمَعْلَى اللهُ الْمَنْ مَنْ فَي التّالِقُ الْمَنْ مَنْ فَي التّالِقُ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ

www.besteretabecks.net

چكاس ي كلمة الْعَذَابِ عذاب كافيعلم أَفَانْتَ الْقِدُ كيالِس آب حِيْرُ السِ كَ مَنْ ال كُو فِي التَّارِ جُودُوزُ خَمِي مِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا ليكن وه لوگ جو ڈرتے میں رَبّعه مر اینے رب سے لَهُمُ غُرَفُ ان ك لي بالاخان بين قرن فَوْقِهَا غُرَفُ ان كاويراور بالاخان بين مَّبْنِيَّةً لَعْمِرشده تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهُ وَ بَهِي بِي ال كَيْجِنبري وَعُدَاللَّهِ يه وعده ب الله تعالى كا لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ نَهِيل خلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی آلغة تر کیا آپ نے نہیں ویکھا آن الله بشك الله تعالى أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نازل كياس في سان كي طرف سے مَاء ياني فَسَلَكَهُ يِس چلادياس كو يَنَابِيْعَ چِشُمول مِس في الأرضِ زمین میں شَدِّ یُخْرِجُه بھرنکالتا ہاسیاتی کے دریع زرعًا سیتی مُخْتَلِقًا أَنْهَ اللَّهُ مُخْلَف مِي رنگ اس كے ثُمَّ يَهِيْج كِمروه خشك موجاتى ب فَتَرْبَهُ مُصْفَرًا لِي وَيَعْمَا عِنْوَاسَ كُورُرِد ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا پر کردیا ہاں کو چورا چورا اِن فِ ذٰلِک بِشکاس میں لَذِی اِی البترنصيحت بإولي الأنباب عقل مندول كي-

### ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسارے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقابل لوگوں کا ذکر ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِنِینَ اجْتَنَبُو الطَّاغُوتَ اوروہ لوگ جنھوں نے کنارہ کشی کی، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر بُرِیانیہ جو برے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کامعنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادو گر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کامعنی فال نکا لئے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اُن یَعْبُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس پر یقین کریں۔ کریں۔ اس کی پرستش کریں، اس پر یقین کریں۔ کریں۔ کریں۔ کریں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیا ہے؟ (جا ہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طوریر) تواس تخف کی حالیس دن اور حالیس را تول کی نماز دن کا اجرضا نَع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِنَ آتا ج مَنُ أَتَى كَاهِ مَا اللَّهِ قَوْلِهِ ) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنَّزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ ا '' جوآ دمی کا ہن کے پاس آیا بس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جومحمہ مثل پیلے پر نازل ہوئی ہے۔''ایسا آ دمی ازروئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بیجیے ہیں شیطان سے ، جادوگروں سے ، فال نکالنے والوں سے ، بتوں سے کہ ان کی عیادت کریں وَأَنَابُو اللَّهِ اوررجوع كيا انهول في الله تعالى كي طرف لَهُمُ الْبُشِّري ان ك لیے خوش خبری ہے فیشر عباد پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو کا میاب ہونے کی۔اور بیثارت اورخوش خبری کے متحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِینَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں میری بات کو فَیَشَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ لِبِ پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی یاتوں كَى أُولِبِكَ الَّذِيْنِ هَدْمُهُمُ اللهُ يَهِي لُوكَ بِي جَن كُواللَّهُ عَالَى في برايت دى ب وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُواالْالْبَابِ اور يبى لوگ بى عقل مند بين الله تعالى كے زديك جنھوں نے طاغوت کی بوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہا کیٹ خص نے دوسرے آدئی کو نقصان پہنچایا۔ توجس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے یعنی بہت اچھانعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک طرف عز بیت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا حسن ہے۔ مثلاً: ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے کہا کہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

## سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آگ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا کیں اگر کوئی نہیں مان تا تو پریثان نہ ہوں اُفَا نُت تُنْقِدُ مَنْ فِی النّادِ '' کیا پس آپ چھڑ الیس گاس کو جودوز نے میں ہے۔' بعض جابل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

اللہ دے کپڑے جھڑاوے محمد محمد محمد دے کپڑے جھڑا کوئی نمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالقد الى بات كى الله تعالى في ترديد فرمائى م افَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَذَابِ الْعَذَابِ اللهُ الْعَذَابِ اللهُ الْعَذَابِ اللهُ الْعَذَابِ اللهُ اللهُ

www.besturdubooks.net

کیا پس آپ اس کو چھڑ الیں گے جو دوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قر آن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔صرف قر آن پاک سے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت الناف جما عبدالمناف جس كى كنيت ابوطال تقى حضرت على يَرْتِد ك والدیتے حدیث میں اس کے جاربیوں اور ایک بٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تفااوراس كی طرف نسبت سے كنیت ابوطالب تقی ۔ بیرطالب مسلمان نہیں ہوایا تی تبن بیٹے حضرت جعفر،حضرت عقیل ،حضرت علی مُرَثِكَة مسلمان ہوئے اور بیٹی كا نام فاخته تھا ام هانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندراور باہر لکھا ہواہے "باب ام مانی" بہال ان کا مکان ہوتا تھا۔ بیجی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت عَنْ اللَّهِ كَا وَاوَا جَانَ فُوت ہوئے ہیں اس وقت آپ عَلْقِیْ کی عمر مبارک تنی تھی ؟ بعض نے بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال کھی ہے۔ دادا جان کی وفات سے لے کرا بنی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَثَلِينَا کی خدمت کی ہاوروہ دنیا وی لحاظ سے آپ مَثَلِینا کا بروا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وفت آنخضرت علیہ کی عمر میارک بچاس سال تھی۔ تو اگر دا دا جان کی وفات کے وقت آپ علی کی عمر مبارک ١٣ سال تھی تو پھر ابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اور اگر آٹھ (۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۳۲) سال خدمت کی ہے لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخضرت مَثَلِیَا اس کے پاس جابیٹھے۔ابوجہل،ابو لہب وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے۔آپ مَثَلِیَا اُنے کچھ دیر انتظار کیا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ بیلوگ آڑے آئیں گے۔گروہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت

مَا لَيْنَا إِلَيْهِ مِن كُم مِوجود كَي مِن كما كه جياجان إلااله الاالتُدمجد رسول الله كهدوتا كه مِن الله تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدن سکوں۔ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ اِللَّهِ کِی آئیکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ سارے اویان میں ے تیرادین سب سے اچھاہے۔ جس وقت بیزم زم باتیں کیس تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لَّا يَا غَدُ " احْدَار اتَتُونَ مِنَّةَ أَبِيْكَ عِبِد المطلب كياتواسي بإياعب المطلب كادين چهوڙنا جا ہتا ہے؟'' آپ اپنی طرف تھینے رہے وہ اپنی طرف تھینے رہے۔ اس نة آخرى بات يكى أبلى أنْ يَتْقُولَ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ " لا الدالا الله كنه الكار كرديا \_' مركبياً مكر دهرُ انهيس حجورُ ا \_ آنخضرت مَاليَّنَا في نه ميت كو كندها ديا ب اور نه جنازے میں شرکت کی ہے، نةبريس پہنيايا ہے۔اٹھ کر علے آئے۔ بعد میں حضرت علی رَثَاتِدِ نِے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارابوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کے لفظ بھی ہیں کہ تمهارابورها جيامشرك مركيا عيس كياكرون؟ أتخضرت عَلَيْنَ في مايا واد أبسات اینے باپ کودٹن کر دو۔

ابوطالب نے آئخضرت منافیلیکی بوی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسطہ رین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخضرت مالی ایک و ملہ آور ہوتے تھے، آنخضرت عَلَيْكُ كُواذيت ببنيانے كے لياتے تھتوابوطالبسامن آكركم سے موجاتے تھے کہ پہلے مجھے مارو پھرمیرے بھتیج کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ سے شریف الطبع اور خاندانی اعتبارے اونیج تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آ دمی تھے لوگ شرم وحیا کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آتخضرت مَنْ الله نا كے ليے دعائے مغفرت كى اے يروردگار! تيرى رحمت بروى

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام
مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف بیں بیٹھتا تھا۔ امیر آ دمی تھا چندہ بھی دل کھول کردیتا
تھا گردل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بڑاتہ ۔ عبداللہ بن ابی ک
وفات ہوگئ تو بیٹے نے آ کر آنخضرت مٹرائی سے کہا کہ حضرت! میرا والدفوت ہوگیا ہے
میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ پ عیرائی اس کے لیے وعا کریں کہ مغفرت ک
کوئی صورت ہوجائے۔ حضرت! جنازہ بھی پڑھا دیں آنخضرت یا لیے نے وعدہ کرلیا کہ
میں جنازہ پڑھا وک گا۔ حضرت عمر بڑاتو باس نے یہ کہا کے حضرت! آپ منافق کا جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا کھرجس وفت آپ میرائی کے
جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا کھرجس وفت آپ میرائی کے
جنازہ پڑھا نے کے لیے الحقے تو حضرت عمر بڑاتہ نے کندھے والی چا در کو کھینچا کہ حضرت!

www.bestardabooks.nei

کہاں جارہے ہیں؟ آنخضرت میں نے باوجود طیم الطبع ہونے کے فر مایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنخضرت میں نے اس وقت دوکرتے ہے ہوئے مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنخضرت میں نے اس وقت دوکرتے ہے ہوئے والا کرتا جوجسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کرفر مایا کہ اس کا گفن اس کو بہنا ؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پر ملاء جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکردعا کی۔

الله تعالى كاطرف على مازل موا إست غير كهم أو لا تستغير كهم أو لا تستغير كهم إن تستغير كهم إن تستغير كهم أو لا تستغير كهم أو لا تستغير كالله كهم [توبد: ٨٠]" آب ان كے ليجشش كى دعاكريں ياندكريں اگران كے ليے سر (٤٠) مرتبہ مى بخشش مائليں تو الله تعالى ان كو برگرنہيں بخشى كا مربد بر مايا وكا تنقم على برگرنہيں بخشى كا مربد بر مايا وكا تنقم على تبري إتوبد ١٨٠]" اورائي غيمرآپ نه مماز پر صير كى ايك پران ميں سے جومر كيا بھى تبري الله تعالى نے پران ميں سے جومر كيا بھى بھى اور نه كھڑے ہوں اس كى قبر پر۔" الله تعالى نے پرا آپ مَنْ اَنْ اَللهُ الله كَالَ وَ اِللهُ الله كَالَ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ ال

#### - الله دے بکڑے چھڑادے محمد مثلیق

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ شخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہیں آ پ اس کو چھڑا سکتے ہیں دوز خ ہے لیکن الّذِینَ الّتَقَوْارَ بَنَهُ فَر لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس کی مخالفت ہے، رب تعالی التّقَوْارَ بَنَهُ فَر لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس کی مخالفت ہے، رب تعالی کی گرفت ہے ڈرتے ہیں اللہ خ نے کہ فَر قَبْ الله خانے ہیں آتا ہے کہ اوپر شیخ ہو، سومنزلیں ہول گی، دور چو بارا، اوپر والی منزل حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر شیخ ہو، سومنزلیں ہول گی، دور

www.bestardalaciks.re

### قدرت خداوندی :

آ مے اللہ تعالی اپنی قدرت ہلاتے ہیں۔ یانی ایک ایس چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز مناتات اس کی متاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں چ سكتى- اى طرح درخت يودے وغيره بھي برقر ارنبيس ره سكتے۔ الله تعالى فرماتے ہيں اَلَمْدَة استخاطب كياتون بيس ديكا أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً بِعُمَّكِ الله تعالى نے تازل كيا آسان كى طرف سے يانى فسَلَكَه يَدَ بِنَعَ فِ الْأَرْضِ لِي جِلاديا ال كوچشمول ميل زمين ميل - يسنابيع ينبوع كى جمع بي بمعنى چشمد - اور يابيع كا معنی چشے ہوں گے۔تجریب کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برم جاتے ہیں۔بارشیں رک جاکیں تو بعض چشے ختک ہوجاتے میں اور بعضوں میں یانی کم ہوجاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی پارش کے پانی کے ساتھ ہے شَمَّ یَخْرِجُ بِ زَرْعًا پھرنکالیّا ہے اس یانی کے دریعے کیتی مُخْتَلِقًا أَنْوَانُ وَعَلَف مِن اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ اللَّي شکل اورزنگ اور، اور باجرے کی اور، سبر یوں کود کھے لو، کوئی سفید، کوئی کالی ،کوئی لال ،کوئی

www.bectardebooks.net

کسی رنگ کی ، کوئی کسی رنگ کی شہ تھ یہ پہر خشکہ ہوجاتی ہے جب پکنے پر آتی ہے فقال مہ مضف ڈا پس تو دیا ہے اس کو زرد شہ قد یہ خشا ما پس تو رہی الگ اور وانے دیتا ہے چورا چورا۔ پھر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں ۔ تو ڑی الگ اور وانے الگ کرتے ہیں۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہارے جسم کے لیے خوراک پیدا فر مائی اور قر آن نازل فر ماکر روح کی غذا عطا فر مائی ۔ دین کے بغیر آ دمی کی روح زندہ نہیں رہ سکتی بہ ظاہر آ دمی جتنا موٹا تازہ ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے۔ جس طرح جسم عالم اسباب میں پانی کے قتاح ہیں ای طرح وی کے بھی مختاج ہیں۔ جس سے روح کو خوراک ملتی ہے ان فیف ذلک کیڈ کوئی ہے شک اس میں البتہ تھے جسے کیکن کن لوگوں کے لیے ان فیف ذلک کیڈ کوئی ہے مقل مندوں کے لیے ۔ عقل مند بچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ظاہر کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی ،جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ وار دوح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔

\*\*\*

www.besturdi.books.net

### ا**حم**ن

شَرَة اللهُ صَلَى اللهِ الْوَلِيْ الْوَلِيْ الْمُورِ فَهُوعَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْفَيْدِةِ فَوَيْلُ اللهِ الْوَلِيْكِ فَى خَلْلِ مَّبِينِ اللهُ نَوْلَ اللهُ الْوَلِيْكِ فَى خَلْلُ مَّبِينِ اللهُ نَوْلَ اللهُ الْوَلِيْكِ فَى خَلْلُو اللهُ اللهُ

اَفَمَنُ كَيَا لِي وَ وَحُصُ شَرَحَ اللّهُ كَهُ كُول ديا اللّه تعالىٰ نَ صَدْرَهُ السَّاكِ الله تعالىٰ على صَدْرَهُ السَّاكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

www.besturdubooks.net

جُلُودُهُمْ فَیُرْم ہوجاتے ہیں چڑے ان کے وَقَلُو بُهُمْ اوران کے وَلَا اِلْیَذِکُو اللهِ الله تعالی کے ذکری طرف دُلِکَهُدَی الله عیالله تعالی کی ہرایت ہے یَهُدِی بِهِ ہمایت دیتا ہے اس کے ذریعے مَنْ یَشَاءِ جس کو جاہتا ہے وَمَنْ یُصَّلِ الله اورجس کو الله تعالی گراه کردے فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ پُن بِین ہے کوئی اس کو ہمایت دینے والا اَفَمَنْ یَتَقِی کیا پس وہ خُص جو نیچ گا یو جُمِه اپ چہرے کے ذریعے سُوّ اَلْعَدَابِ برے عذاب جو نیچ گا یو جُمِهِ اپ چہرے کو ذریعے سُوّ اَلْعَدَابِ برے عذاب عنوا الله الله الله کی کا این کی اس کے دن وقیل اور کہا جائے گا یلا لمین نے کا جو کہا کا کُنْدُد تَکُسِبُون مِن مَاس چیز کا جوم کماتے گا الله کون کو دُولُول کی کھوم میں گئا کہ کہ کا تیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آفمن شر کاللہ صدر فرلا نہ کو یہ کیا ہیں وہ مخص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سیٹے کو اسلام کے لیے فہو علی نور قریق رقب ہیں وہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے نور ایمان ، نور تو حید ، نور اسلام کو وہ حاصل کر چکا ہے۔ کیا بیاس شخص کی طرح ہے جس کا دل شخت ہے نور ایمان ، نور تو حید ، نور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بیہ ہے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی ۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ مثلاً نلکا ہے ، نوئٹی ہے ، تم نے پائی لیمنا ہے اگر برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں پائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں پائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں پائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں بائی برت تا رہے نہیں جائے گا۔ بیہ مثال ہے طلب اور سارے ٹیوب ویل کا بائی اس پر پڑتا رہے اندر کے نیوب ویل کا بائی اس پر پڑتا رہے اندر کے خوبیں جائے گا۔ بیہ مثال ہے طلب اور

www.besturduhooks.net

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہے اس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہے اس میں یانی ضرور یڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دیر ہے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔ اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا منہ الٹا ہے اس میں کھیلیں آئے گا۔ بار ہاہیہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا بورا وال ہے۔ جرأ الله تعالی نه کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ند گمراہ کرتے ہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر جپھوڑ دیا ہے۔ بید دنوں ذوالعقول اور ملکف مخلوق ہیں شریعت کے بیابند ہیں۔جس مخص نے ایے سینے کو ایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالی اس کے سینے کو ہدایت كے ليے كھول ديتے ہيں وہ اسلام قبول كرے كاس كوہدايت حاصل ہوگى فقو على نود مِّنْ رَّبُّ " يس و محض روشى پر سايندب كى طرف سے ـ "اس كے مقاللے يس وه تخص ہے جس کا دل سخت ہے فَوَیٰلٌ یِّلْقُسِیَةِ قُلُوْ ہُمُنہ پس خرابی ہے ان لوگوں کے ليے جن كے دل سخت ہيں۔ ايمان كوقريب نہيں آنے ديے۔

www.pesturdubooks.net

ضداس صدتک پنجی چی ہے ان کواللہ تعالی زبردی تو ہدایت نہیں دےگا۔ ہدایت تب ملے گی کہ وہ ہدایت کے طالب ہوں ان پیل ضدنہ ہواور ضدی کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھو! اللہ تعالی نے جتنے پنجیبر بھیجے ہیں قومی زبان میں بھیجے ہیں تا کہ کوئی بینہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور پنجیبر کی زبان اور ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ میں ہے قما آڈسڈنا مِن ڈسول اِلله بیلسانِ قوم ہ '' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیفیبر کا دل بھی صاف، کی قوم کی زبان میں۔'' پیغیبر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیفیبر کا دل بھی صاف، زبان بھی صاف، داور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہدان داور ہو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہدان داور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہدان داور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے تھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہدان داور سے نہو کہا کہ تیری با تیں ہمیں ہمینہیں آتیں۔

چنانچ سورہ ہود آ بت نمبر او میں ہے قالو ایشعیب ما نفقه کیٹیر احما تقول "ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں بجھتے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔ "تیری باتیں ہمیں سجھ نہیں آتی ؟ بولی تمہاری ہے، پیغیبر کی زبان صاف اور پاک ہے، ول پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جر امرایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلِ لِلْفُسِیَةِ قُلُوْ بُھُمْ قِنْ فِرْ کِ اللهِ لیسی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالی کے ذکر سے۔

ویل نامی طبقہ جہنم کی گہرائی:

وَیْسل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے جوا تنا گہراہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہا گراوپر سے کوئی چیز گرائی جائے توستر سال کے بعندینچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت مُلگِینِیُ اورصحابہ کرام ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھے کہ یک دم دھا کے کی آ واز آئی جیسے کسی مکان کی جیست گرگئی ہویا کوئی بروی

www.besturdubooks.net

د بوارگرگی ہو۔ سب گھبرا گئے خداجانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مراہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی

سے اٹھے کہ جاکر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ تو آنخضرت مَنْكِیلُانے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ

بیٹھے رہو خبر سلآ ہے۔ آپ مَنْکِیلُا نے فرمایا کہ آتک دُونُ مَاهلہٰ الْوَجَبَةُ '' کیا تصیں
معلوم ہے کہ یہ آوازکیسی تھی؟'' کہنے لگے حضرت! ہم تو گھبرا گئے کہ خداجانے کیا ہوا ہے؟
آپ مَنْکِیلُا نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقے میں اوپر سے پھر پھینکا گیا تھا سر سال کے بعد
اب نیچ پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی۔ خرق عادت اور خلاف عادت کے طور پر بھی بھی اللہ
تعالیٰ یہ چیزیں سنا دیتے ہیں۔ انکار کی وجہنیں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق
عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پرآخضرت بنگرا اور صحابہ کرام مُنظنۃ تشریف فرما سے کہ تخت قتم کی بد بو
آئی کہ ہرآ دی مجبور ہوگیا تاک بند کرنے پر کسی نے ہاتھ کے ساتھ ،کسی نے پگڑی کے
کنارے کے ساتھ ،کسی نے چا در کے ساتھ ۔ آپ بنگرا آئے فرمایا اَتَ دُدُونَ مَا هٰدِ ہو
الد نیحة اُلگویہ ہُ '' کیا جانے ہویہ بد بوکس چیز کی تھی ؟'' کہنے گے حضرت! ہمیں تو
معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہد ہو ہے۔ اب کوئی
کے کہ یہاں تو روز اندغیبتیں ہوتی جی ہمیں تو بد بونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری
حس مرکئ ہے۔ جیسے کو ڈاکر کٹ ،گنداٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک
بندنہیں کی کہ وہ عادی ہو گئے ہیں ان کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں گناہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ایک گیادوسرا آگیا۔ جب آدمی القد تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دریار میں پہنچاتے ہیں۔ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو آن تحضرت عَلَیْقِ کے پاس پہنچا تا ہے۔ ترفذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جموت بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس جموٹ کی بد بوکی وجہ ہے گر ہماری چونکہ مس مرگئی ہے اس لیے ہمیں محسول نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے آو آئے فی صَلیٰ مُیمین ہیں ہوسی گراہی میں جنھوں نے اپ دلوں کو تحت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یا دے۔ آللہ مُنڈ اُل کے سیاسی اللہ تعالیٰ نے کو تحت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یا دے۔ آللہ مُنڈ اُل کے سیاسی میں جنھوں ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں ہے کے بیا وہ کتا ہے ہے مُنشئی کی جمع ہے۔ مثانی کا معنیٰ ہے جود ہرائی جاتی ہیں۔ یقر آن کریم مَن اَنِی مَنْسُنی کی جمع ہے۔ مثانی کا معنیٰ ہے جود ہرائی جاتی ہیں۔ یقر آن کریم مَن اَنِی مَنْسُنی کی جمع ہے۔ مثانی

ایک رات میں کمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات:

www.besturouoooks.net

بن سعیدالقطان میلید روزاندرات کونماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کاریم معمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے میں ایک مرتبہ مرد کورتوں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کؤ ہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گر جس چیز کی طلب ہوتو آ دمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل مجوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل محصلہ برائی ہے جس کے زندگی کا مقصد برنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

تو ساری باتوں میں انھی بات اتاری کتاب جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں وہ وہرائی جاتی ہے تفشیر منہ جائو دالذین یہ خشون کر بہت رو کئے کھڑے ہوجاتے ہیں اس سے چمڑوں میں ان لوگوں کے چمڑوں سے جوڈرتے ہیں اپ نے رب سے ہم چیز کو اس کافن والا جانتا ہے ۔ ہم چونکہ عربی نہیں ہیں اس لیے ہمیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی خوبی ہجونہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانے سے لہٰ ان ہوجاتے سے فر مایا جانے سے لہٰ داجب قرآن سنتے سے توان کے جم پر رو نگنے کھڑے ہوجاتے سے ۔ فر مایا جانے تائین جُلُودُ کھنے وَ قُلُو بُھُدُ اِلی ذِخوِالله یک جم پر رو نگنے کھڑے ہوان کے چمڑے اور ان کے حل اللہ تعالی کی ہمایت ہے کے دل اللہ تعالی کی جم ایت جی ان کے چمڑے اور ان کے جم سے در اللہ تعالی کی ہمایت ہے جوہ ایت و میا ہے ہوایت و تا ہے جس کو جا ہتا ہے ۔ اور دیتا اس کو در لیے ہوایت و یتا ہے جس کو جا ہتا ہے ۔ اور دیتا اس کو در اللہ تعالی کی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن يُتَفْدِلِ اللّٰهُ عَمْدُ اللّٰهُ مِن مَادِ وَمَن يُتَفْدِلِ اللّٰهُ وَمُن اللّٰهُ مِن مَادِ وَمَن يَتَفُدِلِ اللّٰهُ وَمَالَةُ مِن مَادِ وَمَن يَتَفُدِلِ اللّٰهُ وَمَالَةُ مِن مَادِ وَمَن مَادُ وَمِن اللّٰہُ مِن مَادِ وَمَن اللّٰہُ وَ مَن اللّٰہُ وَاللّٰہُ مِن مَادِ وَمِن کو اللّٰہ تعالی کی اس کو ہوایت و می اس کو ہوایت و میں نہیں ہے کوئی اس کو ہوایت و حیا فیک اس کو ہوایت و حیا تھونہ و سے خوبہ ایت و میں نہیں ہوگئی اس کو ہوایت و حیا فیک اس کو ہوایت و حیا ہو کہ کوئی اس کو ہوایت و حیا ہو کہ کوئی اس کو ہوایت و حیا ہو کہ کوئی اس کو ہوائے و کوئی اس کوئی اس کو ہوائے و کوئی اس کوئی ا

والا۔ اور گمراہ ای کوکرتا ہے جو گمراہی پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مَالِيْم كَ تُوم كاقصه بيان كرتي موئ فرمايا به قسالَ الْسَمَلَةُ الَّهِ يُنَ السَّتُ خُبَدُولًا مِنْ قُومِهِ " كَهَاس جماعت ني جس في تكبركياصالح ماليه كي قوم ميس ے لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا ان لوگول سے جو كمزور خيال كيے جاتے تھے لِمَن امنَ مِنْهُمْ جوايمان لا يَجِ تِصان مِن عدان كوكياكها ا تَعْلَمُونَ أَنَّ طِلِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه "كياتم جانع بوكه ب شك صالح مالي اين رب كي طرف سي بصيح بوك بي قَالُوا مومنول نِهُمَا إِنَّا لِمَا أُدُسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ بِشَكَ بِمُ تُوال چيز پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قال الّذِیْنَ اسْتَكُبَرُوْا كہا ان لوكول في جنهول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي الْمَنْتُمَّ به كفيرُونَ [الاعراف: ٥٥] '' بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔''ہم اس کے کھلے منکر ہیں۔اب ایسوں کواللہ تعالیٰ زبردی تو ایمان ہیں دیتا۔ جو کھلے لفظوں میں ضد، عنادا ختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالی گمراہ کرتا ہے بعنی میں رہنے دیتا ہے۔ فرمایا آفکہ ن يَّتَقِيْ بِوَجْهِم سُوِّءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيلَةِ كَيالِي وَهُخْصُ الْبِيْ جِيرِ عَلَى الْعَلَى وَهُخْصُ الْبِيْ جِيرِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى ال برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ کرتا ہے تو ا پنا منہ اورسر بیجانے کے لیے باز وآ گے کرتا ہے حالانکہ باز وبھی قیمتی ہیں کیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے باز وآ گے کرتا ہے اور قیامت والے دن اینے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو بچائے گا۔ جب دوزخ میں پھیکا جائے گامنہ نیچے اورسر نیچے ہوگا۔ مُکِبُّا عَلَی وَجُهِهِ [سورہ ملک] تو کے گاہمی کافی ہے میراباتی جسم نیج جائے۔منہ اورسر کے ذریعے باقی بدن کو بیجانے کی کوشش کرے گا مگر دوز خے عذاب ہے کون نیج سکتا ہے؟ فر مایا و

قِيلَ اوركها جائكًا لِلظّٰلِمِينَ عَلَم كرنے والوں كو ذَوْقُوْامَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ عَلَى اوركها جائكا مُنْتَمْ تَكْسِبُونَ عَصوم والله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

\*\*\*

WWW besturdubooks net

# كذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ

اس میں کوئی بی بہیں ہے گھ گھٹو یَ اُقُونَ تاکہ پیلوگ نے جا تیں ضرب اللهُ مَثَلًا بيان كَي الله تعالى في مثال رَّجُلًا ايك تخفى كى فِيهِ شُرَكًاء جس میں کئی شریک ہیں مُتَشٰکِسُون جوایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے میں وَرَجُلًا اورایک مخص ب سَلَمًا لِرَجُلِ سالم ایک مخص کے لیے هَلْ يَسْتَولِن مَثَلًا كيابيرابرين مثال مِن الْحَدُديلُهِ تَمَام تَعْرَيْفِين الله تعالى كے ليے بيں بل أَ عُثَرُهُ مُ لا يَعْلَمُونَ بلكمان مِن سے اكثر نبيل جانة إِنَّكَ مَيْتُ بِحُنْكَ آبِ وَفَاتِ يَانِ وَالَّهِ مُ إِنَّهُ مُعَيِّدُونَ اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تُعَدِّانِّکُمْ پھر بے شکتم يَوْمَ الْقِلْمَةِ قیامت والےدن عِنْدَربِّ کُفِر این رب کے ہاں تَخْصَمُونَ جُمَّرُا کرو گے۔

### ربطآيات:

اس سے بل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ۔ اٹھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں بیران لوگوں کی طرح بين جنمول في ال سے يہلحق كوجمثلايا كذّب الّذين مِن قَبْلِهِد جَمِثلايان لوگوں نے جوان سے پہلے گزرے ہیں ۔نوح عالبان کی قوم ، مود عالبان کی قوم ، صالح عالبان کی قوم ، شعیب علید کی قوم ، لوط ملائد کی قوم ، موی ملید کی قوم نے حق کو جمثلا یا اور بے شَارَقُومُول فِي كَوْجِمْلايا لِيكن بَيجِهُ كِيا نَكلا؟ فَأَسْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ پس آیاان برعذاب جہال سے ان کوشعور بھی نہیں تھا۔ وہی یانی جو جان دارمخلوق کی بقا کا

سبب ہے اور جس سے نباتات بر حتی ہیں۔ وہی یائی اللہ تعالی نے نوح مالیے کی قوم بر عذاب بنا كرمسلط كرديا\_وى تازه ہوا كه جس كوہم تھينج كراندر لے جاتے ہيں اور اندر ہے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا کے بغیر جان دار زنده نہیں رہ سکتے نہ نبا تات کھل کھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود مالیعے کی قوم مر عذاب کی شکل میں مسلط کر دی ۔ کس کے خیال میں تھا کہ یانی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سى ك وجم ميں بھى نہيں تقاكه يہ چيزيں اس طرح آئيں گا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْخِذْي پس چکھائی اللہ تعالی نے ان کورسوائی، ذات فی المحلیو قالڈنیا دنیا کی زندگی میں۔ وہ فرعون جس میں بڑی اکر فول تھی اور آن دیگئم الکا علی کہنا تھا اور اس نے مُوَّىٰ مَكِيْءَ كُوكُها لَـنِين اتَّـخَذُتَ اللَّهَا غَيْرَى لَا جُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُو يَيْنَ [شعراء: ٢٩]" اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تجھے کردوں گاقید بول میں۔"اور ایک دفت وہ تھا کہ سخر ہ کرتا تھا۔اینے وزیرِاعظم ہامان کوکہا کہ نَاجْعَلْ لِیْ صَدِّحًا لَّعَلِّي اَطَّلِعُ إلى إلى مُوسى [تقص: ٣٨]" تياركرمرك ليا اكم كل تاكمي جما تك كرد يجمون موى كاللهو" كاس كاحليدكيا بع؟ ماده كياب؟ اورجب بحقارم كى موجول مين آيا وريانى ناك منه سے بہنے لگا توبولا المنت آئه لا إلى والله إلا الذي امَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [بِرْس: ٩٠]" مِن ايمان لايا كدي شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی قربال بردارول مين عمول ـ ' أدهر عجواب آيا آلنن وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ' اب تو ایمان لاتا ہے۔ مب حمیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور محقیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے يهلي-'اليي عجيب ذكت كي حالت تقي كه خداكي بناه! يهي حال تقاد دسري توموں كا ان ير

ونيام والمت كاعذاب آيا وَلَعَذَاب الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بيت برا ہے۔اللہ تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کو بیجائے۔ آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَاورم ين كَ بَكُنْ مُنْ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَّ لَنَا جُلُودَهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا انْے نَابَ [نساء: ۲۵]" جب بھی ان کی کھالیں جل جا کیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔" گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا پڑے نیج اتر جا کیں گے، بیاس لگے گی تو گرم یانی پاایا جائے گا منا یشوی الوجوہ منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جا تیں گے۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَعَ اَمْعَاءَ هُمْ [ محمد: ١٥] " يس كاث والعال كي آنون كواور عكر عظر عركر ك يافان كراسة بابرتكال وعام وهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيهَا [فاطر:٤٣] " دوزخ مِين جِينِين ماري كي- " لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ [ سورة الملك] " " كره كي آوازي مول گی۔ "محدها جو بہلے زورے آواز تكالياہ اس كو ذفيه بہتے ہيں اور بعد ميں جو مدہمی آواز ہوتی ہاس کو شھیت کہتے ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیداس لیے دی ك إِنَّ آنُكُرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ [لقمان: ١٩] " تمام آوازول مي برى آواز گدھے کی ہے۔''

توفرنایا کہ اور البتہ آخرت کاعذاب بہت بڑا ہے کو گانوای علمون کاش کہ بہاوگی جان لیں ابھی حقیقت کو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبُ اَلِنَّاسِ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیں لوگوں کے لیے۔ ضرب یضرب کے متعدومعانی آتے ہیں۔ بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھذاالقرانِ اس قرآن پاک میں۔ مِن کُلِ مَثْلِ ہرشم کی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھذاالقرانِ اس قرآن پاک میں۔ مِن کُلِ مَثْلِ ہرشم کی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فی ھذاالقرانِ اس قرآن پاک میں۔ مِن کُلِ مَثْلِ ہم تم کی

مثالیں جن سے وہ بات بھھ سکتے ہیں۔ سورہ تکبوت یارہ ۲۰ میں اللہ تعالی نے شرک کے روکے لیے ایک مثال بیان فر مائی ہے مَشَلُ الَّــنِیْنَ اتَّـنَحَدُوْا مِنْ دُونِهِ اَوْلِیاءَ الله تعالی الله تعالی سے یہے یہے اور کارساز کے مَشَلِ الْعَنْ حَبُوتِ الله تعالی سے یہے یہے اور کارساز کے مَشَلِ الله تعالی مثال ان لوگوں کی جنوں نے بنایا الله تعالی سے یہے یہے اور کارساز کے مَشَلِ الله تعالی میں کم مثال کمڑی کی طرح ہے اِتّـحَدُنْتُ بَیْتُنَا مَرْی نے بنایا اپنا گھر وَاِنْ اَوْھَنَ الْبُیوْتِ لَتَ کَانُوْا یَعْلَمُونَ [آیت: ۲۱] اور بے شک تمام گھروں میں کمزور گھر البتہ کمڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جان لیں۔'' شک تمام گھروں میں کمزور گھر البتہ کمڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جان لیں۔''

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچ نیچ کار ساز ، حاجت ہوا ، مشکل کشا ، فریا در س ، دست گیر ، نائے ہوئے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے ۔ کڑی عمو ما مکان یا درخت کے نیچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کو گری سے بچاسکتا ہے نہ سر دی ہے۔ اس احتی ہے کوئی پوچھے کہ اتنا ہوا مکان تجھے کہ اثنا ہوا مکان تجھے کہ اثنا ہوا مکان تجھے کافی نہیں ہے کہ نیچے اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے ۔ یک حال مشرک کا ہے ۔ مشرک کا ہے ۔ مشرک رب تعالیٰ کی ذات کا مشرک بیس ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر نیچے چھوٹے چھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جو اسے نہ فع دے سکتے ہیں اور خانقسان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جاجت روا بناتا ہے جو اسے نہ فع دے سکتے ہیں اور خانقسان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات کی میں موتا ہے نہر دی سے ۔ پھر دوسری بات سے ہے کہ مگڑی جو جالا بنتی جسے اس کا مادہ میٹریل باہر سے نہیں لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیس باہر سے لاتے ہو، ہاکہ اس کا میٹریل وہ لعاب ہوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

یم حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک پرنہ تو قر آن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے اندر سے اگلنا ہے تکور ہوئی ویل ہے اندر سے اگلنا ہے اندر سے الگنا ہے کہ دی ہوئی ہات ہے جوان سے کہ دی ہوئی ہات ہے جوان

کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال شمیں سائی ہے اللہ تعالی نے دھیروں مثالیں بیان فرمائی ہیں گھٹھٹر یکٹھٹر وُن تا کہ دہ تھے حصل کریں اور بات کو بھی نے گئر نے بات کو بھی ہے گئے کہ بیٹ بین اور عربی سے واقف میں کوئی بھی نہیں ہیں اور عربی سے واقف میں کوئی بھی نہیں ہیں اس کے چاشی اور خوبیال نہیں سیھے نے زبان کی خصوصیات کو زبان میں جھتا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سیھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے پختہ اور گہرے ہیں۔ ان کی با تگ دراوغیرہ کتا ہیں بڑی معقول مرحوم کے اشعار بڑے پختہ اور گہرے ہیں۔ ان کی با تگ دراوغیرہ کتا ہیں بڑی معقول ہیں۔ گجرات میں ایک استادامام دین ہوتا تھا۔ مرزائی تھا اور اپنے آپ کو شاعر کہتا تھا۔ اس نے '' با تگ درا'' کے جواب میں '' با تگ دہال' انکھی۔ اس میں بڑی بجیب بجیب ہے۔ آمیز با تیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

ا اگر ہو تخصے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو پچکی ہیں چھیتی چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ ایک درا' کاجواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت وبلاغت کوع بی دان ہی ہجھ سکتے ہیں۔ پھر آج کی عربی اور اس دور کی عربی کا زمین آسان کا فرق ہے۔ حاجی جری جہاز کے اتر تے تو ان کو پائی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جران ہوتے کہ معلوم ہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کو گرہوتی۔ آج کل عربی میں مدین کامعنی پائی معلوم ہیں کو مَنَ اُ کہتے تھے۔ تو فر مایا یہ قر آن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی گئی کے سے۔ پہلے پائی کو مَنَ اُ کہتے تھے۔ تو فر مایا یہ قر آن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَالَهُ مِیتَقُونَ تاکہوہ نِجَ جائیں کفرسے، شرک سے، رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے نی جائیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ضرب الله مَنگلا بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال رَجُلا ایک شخص ہے غلام ہے فیٹ مِشرکائی جس میں کئی شریک ہیں۔ لیعنی اس کے گئی آ قااور مالک ہیں اس کی ملکمت میں کئی شریک ہیں اور شریک ہیں کیسے ہیں مکتشکر سُنون جوا کی دوسر کے ملکمت میں کئی شریک ہیں اور شریک ہی کسے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوا پی منوائے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوا پی منوائے اور کی کی ندمانے الّذی کو یکو فرمائے بیالا نصاف اور کی کی ندمانے الّذی کو کہ یہ ایسا ضدی آدی۔ تو افساف پر راضی ندہو۔' انساف اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، ایسا ضدی آدی۔ تو مُتَشْکِسُون کا معنی ہوگا آپس میں ضد کرنے والے۔

# مشرک کی مثال:

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا جوتا لاؤ، ای وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسرا کہتا ہے جھے باز ارب سبزی لاکر دو۔ چھا کہتا ہے فورا میر ہے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیر ابدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں سلح صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کرلے گا بھر دوسرے کا بھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کرسلتا ہے؟ کیا بی غلام سہولت میں ہے یا وہ وَرَجُلًا سَلَمًا يِّرَجُلٍ وَوَتَ کُس کس کا کام کرسلتا ہے؟ کیا بی غلام سہولت میں ہے یا وہ وَرَجُلًا سَلَمًا يِّرَجُلٍ اور ایک کو تا ہے اس کا ایک ہوتا ہوا ہے دہ وہ تھم دیتا ہے اس کا تھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پیضا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آقا وَل میں پیضا ہوا ہے وہ

مشرک کی مثال ہے۔ بہی حال مشرک کا ہے کہ بھی ایس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس کے در پر بھی اس قبر کی مثال ہوا ہے۔ اور یاد اس قبر کی مثال میں جنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا!انسان میں جننا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیادہ تی وہم ہے۔ ایک سے داحت ند کی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے ند کی تغیرے کے پاس پہنچا۔ اور داحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ دب تعالیٰ کا کام ہے و اِنْ یُدود کی بنیا کی کا کام ہے و اِنْ یُدود کی بنیانی کا کام ہے و اِنْ یُدود کی بنیس سے میڈ فلا داد کی فیضیلہ یہ مست کی اللہ می میں نہیں اس کو دور کرنے والا آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا اس کے سواکوئی اور ادر اگر وہ ادادہ کرنے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں در کرسکتا اس کے مواکوئی اور ادر اگر وہ ادادہ کرنے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں در کرسکتا اس کے مواکوئی اور ادر اگر وہ ادادہ کرنے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں در کرسکتا اس کے مواکوئی اور ادر اگر وہ ادادہ کرنے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں در کرسکتا اس

الوداؤد وغیرہ میں روایت ہے آخضرت بھائی سفر پر جارہ سے عبداللہ بن عباس عباس عبائی چھوٹے سے سے آپ بھی گار سے پر بیٹے سے ۔اس حال میں بھی آپ بھی گار سے پر بیٹے سے ۔اس حال میں بھی آپ بھی گار سے برخوردار،ا ۔ آپ بھی گار نے باللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر نااللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِذَا سَا اُنہ فَاسَنَلِ اللّٰہ اِذَا سُتعَنْت فَاسْتَعِنْ بِاللّٰه ''جب مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ ہے مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ کی طرف ہے جود کہ تیرے لیے لکھا گیا ہے ساری مخلوق جمع ہوکر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیرے لیے سکھا کھا ہوا ہے تو ساری کا ناہ جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی ۔''یا در کھنا! بیقر آن کر یم اور صدیت ساری کا نیاہ جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی ۔''یا در کھنا! بیقر آن کر یم اور صدیت شریف کا بنیا دی سبت ہے ۔ نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ضار بھی اللہ تعالیٰ ہے ۔ وہی حاجت موکر کھی کہنا ہے ، وہی فریادرس ہے ، وہی دست گیر ہے ، وہی حاکم اور مقنن رواہے ، وہی مشکل کشا ہے ، وہی فریادرس ہے ، وہی دست گیر ہے ، وہی حاکم اور مقنن

ہے، وہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالی کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد رسول الله عَلَيْنَا کے باس ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت تعالی نے آپ ملی استر آن کریم میں اعلان کروایا ہے فسٹ آپ کہدی لا أَمْ لِكُ لَكُمْ ضَدًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن] " مِن تمهار عِنْعَ نقصان كاما لكنبيس مول ـ " ثم تور ب دركنار لا أمسيك يست فيسسى تفعسا ولا ضرا [الاعراف: ١٨٨] " مينهيس ما لك اينے ليے نفع نفصان كا۔ " نفع نفصان كا ما لك الله تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آدمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے پورے کا پور الیک مخص کے لیے ہے مقل نَسْتُو يُونِ مَثَلًا كيابير برابر بين مثال مين - بداور وه دونون آساني مين ربين كے اَ لَحْمُدُ مِنْهِ مَمَام تَعْرِيقِينِ الله تعالى كے ليے بين جس نے بات سنا دى اور سمجھا دى اب مرضى بكونى مانے يانه مانے بن كے تر هد لايغلمون بلكدان ميں سے اكثر نہيں حانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

کافرلوگ آنخضرت ملتین کی تبلغ ہے اُکنا کر کہتے تھے کہ چلواس کی فرینداولا دلو ہے نہیں یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔سوال یہ ہے اگر آپ منظین فوت ہوجا کی تو کیا یہ بمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگے میں میٹ تو کیا یہ بمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگے میٹ تی تو کیا یہ بمیشہ آپ وفات پانے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تو خوشی کس بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ مُحلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت " ہم نفس والے ہیں تو خوشی کس بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ مُحلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت " ہم نفس

نے موت کا ذاکفتہ چکھنا ہے۔ ' کُٹُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

عقيده حيات النبي ين في الله

تو آب مَا لَيْنَا كَى وفات توقطعى ہے اس كا انكارنہيں ہے كيكن وفات كے بعد احاديث متواتره عابت إدرال يراجماع امت عكد تُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَيه '' مرنے والے کی روح لوٹائی جاتی ہےجسم میں۔'' قبر میں جس وفت دفن کرتے ہیں روح کا تعلق بدن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ گونیک لوگوں کی ارواح کا متعقر ،ٹھکا ناعلمین ہے اور بدلوگوں کا مشقر اور ٹھکا ناسجین ہے۔لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔جس کی وجہ سےجسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام عالیہ کی ہے پھر صدیقین ، پھرشہداءاور پھر عامۃ اسلمین کی ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کوبھی قبر ، برزخ میں حیات حاصل ہےاورا گرقبر میں حیات نہیں ہےتو پھرعذاب ثواب کس کو ہے؟ با قی به کهنا که ہم قبر کوکوکھود کر دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بھئی! تتہمیں کیا نظر آئے گا؟ (پیدنیاوی آئکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالی وکھا دے تو اور بات ہے۔ مرتب ) پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دریے سب کچھنظر آجائے گا اور فرشتے کہیں گے أَيُّنَمَا تَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ [الاعراف: ٣٥] "كَهال كُنَّ وه جن كوتم الله تعالى ي ینچ ینچ پکارتے تھے۔ 'یہ ہیں گے صُلُوا عَنَا '' وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ 'یہ مرتے وقت جوفر شنے ان کے ساتھ با تیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کیااس کا ہمیں بہا چلاا ہے، کیا ہم من رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قر آن کا انکار کرو۔ حالانکہ قر آن پاک میں تھرتی ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے ، نہ ڈاکٹر ، نہ والد ، نہ والدہ ۔ جب ہم اس زندگ میں ان کی باتیں نہیں من سکتے تو قبر میں منکر نگیر کی باتیں کہتے من سکتے ہیں؟

صافظ ابن جرعسقلانی میشید فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ "موکن کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کانام بیشر بیشر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کانام بیشر بیشر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کانام میکر نگیر ہے۔ " بیسب پچھ تق ہے۔ موت بھی حق ہے اور قبر کی حیات بھی حق ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کو کی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی وفات قطعاً اور یقینا ہوئی ہے چرقبر میں برزخ میں جو حیات کی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغیروں کی حیات ہے پھر میں برزخ میں جو حیات کی ۔قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے وکلات قُدولُ واللہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے وکلات قُدولُ واللہ ہو کی اللہ ہو آموات ہیں آٹھی آئوں کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کاراستا میں قبل کیے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔"

# مما تیوں کی تاویل باطل:

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین روح زندہ ہے یا اس سے مراد ہے بین ہمارے جسم کی فوٹوسٹیٹ ۔ جسم مثالی کو یوں سمجھوجیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی

نہیں ہوتارات کوخواب میں جس ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے تیج کواس سے پوچھو کہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ بید ملاقات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی کی حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔ قرآن یاک میں لفظ ہیں و لا تقون لوا میں فرات ہیں نے قتل '' ان کومردہ نہ کہوجو تل کیے گئے ہیں۔' تو قل نہ روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی کو تل کو تر دہ نہ کو تو جسد عضری ہوتا ہے اور جو تل ہوتا ہے اس کومردہ نہیں کہناوہ نہ مثالی کو تل کی تنہ جھا جاتا ہے۔ قبل تو جسد عضری ہوتا ہے اور جو تل ہوتا ہے اس کومردہ نہیں کہناوہ نظر آئے گئی نہ جھا آئے گئی۔۔ نہم ان کی زندگی دیکھنا چاہیں تو نہ نظر آئے گئی نہ جھا آئے گئی۔۔ نہم ان کی زندگی دیکھنا چاہیں تو نہ نظر آئے گئی نہ جھا آئے گئی۔۔

:Yestesteste

upunu bacturdu baaka pat

فَكُنْ أَظْلَمُ مِنْ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَةُ الكِسْ فِي جَمَنْهُ مِثْوًى لِلْكَفِرِينَ @ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُرَمِّا يَشَاءُ وْنَ عِنْكُ رَبِّهِ مُرِّذَٰ لِكَ جَزَوُا الْمُحْسِنِيْنَ أَلَّى لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَيِلُوا ويَجْزِيهُمْ أَجْرَهُ مُربِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥ الكِسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالْآنِينَ مِنَ دُونِهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ النَّهُ اللَّهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِعَامِ ٩ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمُ مُن خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفْرِءُ يُتُمْ مَا تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادِنِي اللهُ بِضُرِهَلْ هُنَ كَشِفْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُ يُحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمِتُوكِلُونَ@

لي وَالَّذِي اوروه خُص جَاءَبِالصِّدْقِ جُولايا عِهِ إِلَّى وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تصدیق کی اُولِیات مُدَانُهُ تَقُونَ یمی لوگ ہیں پر ہیز گار لَهُمْ مَّايَشَآءُون ان كے ليے ہوگا جودہ جائيں گے عندر تھم النارب كال فلك جَزَّ وُالنَّهُ فِينِينَ يبدله مِ يَكُل كر في والول كا لِلْكُفِّرَ اللهُ تَاكِمِ مِن السِّنِع اللهِ عَنْهُمْ الناسِ أَسُوا اللَّذِي عَيلُوا وہ يُرے مل جوانھول نے كيے ہيں وَيَجْزِيَهُ وَ اور تاكمان كو بدلددے أَجْرَهُمْ الْ كَاجْرَكُا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْ إِيَعْمَلُونَ بَهِمْ وَوَمْلُ جُووه كرتے تھ آئيس الله كيائيس بالله كيائيس عائل بكاف كافى عبدة اليِّ بندے كے ليے وَيْخَوِّفُونْكَ اوروه دُراتِ بِن آبُو بِالَّذِينَ ال سے مِنْ دُونِ ، جواس سے نیچ ہیں وَمَنْ یُضِیلِ اللّٰہ اور جس کواللہ تعالی مراه كردے فكالله من هاد تبيس باس كوكوئى بدايت دين والا وَمن يَهْدِاللهُ اورجس كوالله تعالى برايت وے فَمَالَهُ مِنْ مُضِلّ لِي كُونَي تَبِيل اس کو مراہ کرنے والا اکنسر الله کیانہیں کے اللہ تعالی بعزین زبردست ذى انتقام لين والا وَلَمِنْ سَالْتَهُمْ اوراكرات ان ے یوچیں مّر : خَلَق السَّمُونِ مَن فِیداکیا ہے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورزمين كُو لَيَقُولُنَّ اللهُ البنة ضرور كبيل كَالله تعالى في بيدا كياب قُلُ آبِكهدي أَفَرَءَيْتُمْ بَلَاوُتُم مَّاتَدْعُونَ جَنَاوُتُم

پکارتے ہو مِن دُونِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچ اِن اَرَادَ فِی اللهُ اگراراده کرے الله تعالیٰ میرے بارے میں بِضَدِ تکلیف کا هَلُهُنَّ کُشِفْتُ فَسُونَ الله تعالیٰ ضَرِّهَ کیا یددور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو اَوْاَرَادَ فِی بِرَحْمَةِ یا الله تعالیٰ اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلُهُنَّ مُمْسِلَتُ رَحْمَتِهِ کیا یہ روک سکتے ہیں الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله عمروسہ میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کافی ہے عَلَیْهِ یَتَوَیّے کُلُ الْمُتَوَیِّمُونَ ای پر مجروسہ میرے لیے الله تعالیٰ کافی ہے عَلَیْهِ یَتَوَیّے کُلُ الْمُتَوَیِّمُونَ ای پر مجروسہ کرتے ہیں مجروسا کرنے والے۔

الله تبارک وتعالی کاارشاد ہے فَمَنَ ظَلَمُ مِتَنَ پِی کون ہے ذیادہ ظالم اس فخص ہے کے ذہ علی الله جس نے جھوٹ بولا الله تعالی پر جسوٹ بولا الله تعالی پر جسوٹ بولا الله تعالی کی بر بر بر تعالی کی بر بر بر تعالی کی مطلب بیہ ہے کہ اس نے رب کا شریک بنایا، رب تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی طرف اولاد کی نبعت کی مشرکین مکہ نے کہا کہ الله تعالیٰ کے شریک بیں وقالت البّہ وُقالت البّہ وُقالت البّہ الله تعالیٰ کے شریک بی ور بول نے کہا عزیم الله الله تعالیٰ کے بیٹے بیں ور نسبت کرتے ہیں یہ ورب کا شریک بناتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف اولاد کی نبعت کرتے ہیں یہ تو یہ جورب کا شریک بناتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف اولاد کی نبعت کرتے ہیں یہ بڑے طالم ہیں۔

 وَلَا مِيرِى طَرِفُ اولادَى نبت كرتا ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نبت كرتا اللہ تعالیٰ کو جھٹا انا ہے۔ تو اور اب تعالیٰ کو جھٹا انا ہے۔ تو اس ہے بڑا ظالم کون ہے جورب تعالیٰ پرجھوٹ بولتا ہے وَگذّ ہے بالصّد قِ اور اس ہے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا یا سچائی کو ۔ سچائی کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ ہے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا یا سچائی کو ۔ سچائی کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی کی گئا ہے۔ آن کو شرح کے ۔ اور آج بھی قر آن کا انکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اِڈ بھی آئی تو انہوں نے اس کو جھٹلا یا آئیس فی جھٹھ مَنْ وَ یہ وقت پینی ان کے پاس سچائی تو انہوں نے اس کو جھٹلا یا آئیس فی جھٹلا کا فروں کا۔ انکار کر کے کتنا عرصہ زندہ رہیں گئے کھکا نا دوز خ ہے۔ گئی کی ان کے کھکا نا دوز خ ہے۔

## منكرقر آن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کہ قرآن کی حیائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً ویکھونیہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آیت خاتم النہین کو بھی مانتے ہیں مگر خاتم النہین کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر ہی کرتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہے مہر اور آپ ہنگی کے خاتم النہین ہونے کامعنی ہے کہ آپ ہنگی کے بعد جتنے پینمبرآ کیں گے وہ آپ ہنگی کی مہر کستے میں کہ خاتم کامعنی ہے کہ آپ ہنگی کی مہر کستے ساتھ آکیں گے۔ حالا کا کہ خاتم کامعنی آئے میں گے دالا بیان فر مایا کے ساتھ آکیں گے۔ حالا کا کہ خاتم کامعنی آئے میں گے دالا بیان فر مایا ہے۔ البنداان کی تعبیر اسلام کی ہر کے خلاف ہے۔ مرتب نواز بلوچ)

ای لیے تمام اسلامی فرقے ان کو کا فرکتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بیچ م کی کافر ہیں۔اسی طرح جو تخص قرآن ماک کے احکام کو جابرانہ، وحشانہ اور ظالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ہے۔ جوآ دی یہ کے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیے ہوسکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آھی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہواہے۔ تیل وغارت ،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہادرنے ایک تجویز بھیجی ہے تم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مر د کوطلاق دیا کرے۔ بہتجو پر نظریاتی کوسل تک پہنچ چکی ہے اب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور پیجمی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابرقر اردی جائے۔اورقر آن کہتا ہے واستَشھ ۔۔۔ اُورقر شَهِيْ دَيْن مِنْ دَّجَ الِهُ مُ فَانْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَ آتَن [البقره: ٢٨٢] " اورگواه بنالودوگواه اين مردول ميس سے پس اگرند ہول مردتو ايك مرد اوردوعورتیں ہیں۔"قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كاافتيار الله تعالى في مردكوديا يه إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءِ سورة طلاق] بيساري بالتيس قرآن وحديث كصرت احكام كي خلاف ورزي بين-ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فر مایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جمثلا یا سجائی کو إذ حِمَاءَهُ جبوه بِيَجِي ال كيال النيس في جَعَشَة مَثُوَّى لِلْكَفِرِينَ كياليس ب جہنم میں شمکا تا کافروں کے لیے۔ یقیبنا پہلوگ کافر ہیں ادران کا ٹھکا نا دوزخ ہے وَ الَّذِي بَكَاءَ بِالشِّدْقِ اوروه ذات جولا كَي سَحِالَى \_حضرت محدرسول الله عَالَيْنَ كَا كَانَ وَات گرامی وَصَدَّقَ بِ اوروه ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق ای جواس كے يہلے مصدق بيں۔ آنخضرت مُلْ الله في حضرت ابو بكر يَوْتُو كے سامنے ذكر كيا كه الله

## 

وه صدیق کیے بن گئے؟) پھرفر مایا بَلُ قَالَ الله تعالی له صِدِیقًا بلکه ان کوالله تعالی من صدیق کیے بن میں نے دیا ہے نہ میں نے تا ہاں آئے ضرت بائی طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔ الله تعالی نے ان کوصدیق کالقب دیا ہے۔ تو صَدَّق بِهَ کا پہلا مصداق حضرت ابو بکرصدیق بی پھر قیامت تک جومومن بیدا ہوگا اور حق کی تقدین کرے گا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

توفر مایا کہ جوت لے کرآیا اورجس نے اس کی تصدیق کی آو آیاک مصد المُتَقَوْنَ يمي لوگ بيں ير بيز گار۔ الله تعالى كے عذاب اور كرفت سے بيخے والے لَهُمَّد مَّا يَشَآبِوْنَ ان كے ليے ہوگا جو پچھوہ جاہیں گے عندرته ند این رب کے ہاں۔ یہاں تک کہا گرکوئی ہوا میں اڑنا جاہے گا تو وہ ہوا میں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔بدرب تعالی کا وعدہ ہے ذلك جَزْ وَ الْمُتَحْسِنِيْنَ سِي بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا لیٹ کھے الله عَنْهُمَهُ تا كرمناد الله تعالى ان سے أسو آالذي عيلوا وه ير اعمال جوانھول نے كيے ہیں۔ پیغمبروں کے سواکوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے صرف پیغمبریاک ہیں باتی کوئی ایسانہیں ہے جس ہے کوئی شہوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام مَنَافِتْ ہے بھی ہو ئے ہیں گران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن یاک میں نازل فرمائی۔مثلاً : ابتداءً رمضان المبارک میں رات کوبھی ہیوی کے یاس جانا جائز نہیں تھا۔ جوصحت مندنو جوان تھان سے مبر نہ ہوسکا اور رمضان المبارک كى راتول من بويول كے ياس علے كئے علم الله أَنْكُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ كَ

الفاظ كے ساتھ ان كا گناه بيان فرمايا كه الله تعالى جانتا ہے تم نے اپنی جانوں كے ساتھ خيانت كى ہے۔ پھر فتك بك عكيہ كم و عفا عن كم [البقره: ١٨٥] كے جملے كے ساتھ معاف فرماديا۔ '' پس الله تعالى نے تمہارے او پر رجوع فرمايا اور تمہيں معاف كرديا۔ ' تو آتى يَوْم الذّحف ميدان جنگ ميں پشت پھيرنا جب كه دغمن دوگنا ہوگناه كبيره ميں سے ہے۔ ہاں! اگر دوگنا سے زيادہ ہول تين گنا ہول، چارگنا ہول تو پھر پشت پھيرنا گناه نہيں ہے۔ پھر اجازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جراجازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كى جرائت ہے۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا ہے گئزا سِتُون وَهُم سُتُون الفًا وَ مَعَ هذا تُولُوا مُدُبِرِیْن "ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔ "اور حدیقة الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ رہے نے چالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ بیعز بیت ہے۔ احد کے مقام پر پشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں جضرت عثان بن عفان رہا تھ بھی تھے جن کوآج تک غلط کارلوگ معاف کرنے کے لیے تیان بیس ہیں۔

ال بات كاذكركرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّه مَا اِسْتَزَقَهُمُ الشّیطٰنُ بِیعَفْ مِن مَا تَکسَرُوا '' بِشک ان كو پھسلا یا شیطان نے بعض كمائی كی وجہ ہے كہ ان كو جانوں كی فكر والی وكت تن عَفَا الله عَنْهُمْ [ آل عمران: ۱۵۵]" اور البتہ تحقیق معافی كا علان و یا ان كو اللہ تعالی نے۔'ان كی لغزش بیان فرمائی اور پوری تاكید كے ساتھ معافی كا علان فرمادیا۔ يونك عربی قاعدے كے مطابق ماضی پر قد وافل ہواور ساتھ لام بھی تاكید كا تو بہت زیادہ تاكید ہو جاتی ہے۔ معنی ہوگا البتہ تحقیق اللہ تعالی نے ان كو معاف كرویا۔

مگردشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالی بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُمُ اَجْرَهُمْ اور الله تعالی ان کو بدلہ دے گا بِآخسی اللّذِی کانَوْا یَعْمَلُون ان کے اجھے اعمال کا جووہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معاف کردیتے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آنخضرت عَلَیْنِ کو ڈراتے تھے دوطرح ہے۔ ایک تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں کہ لات کچھنیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار نہیں ، مُڑ کی بے بس ہے ، ہمل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معبود شخصی نقصان پہنچا کیں گے۔ اورد در ااس طرح کہ جوان میں ہے منہ پھٹ تم کوگ ہوت تھے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں ہم تم ہے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اکیئس اللہ نیکافی عبدہ کیا اللہ تعالی اپنی بندے کے لیے کافی نہیں ہے وی کہتے فو ڈکت اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو باللہ نین کین کہ نہیں ہے وی کہتے فو ڈکت اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو باللہ نین کین کہ نہیں ہے کہ دہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی نے آپ ہوئی کی ذات گرامی کے تحفظ کے لیے با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

ایک بیوقع پر آپ مَنْ اَلِیْ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْنَۃ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْنَۃ بھی تھے ہوئے تھے۔ آپ مَنْ اِلَیْ کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی نیک بندہ آجائے کہ میں بچھ آرام کر لول ۔ ادھر اللہ تعالی نے حضرت سعد بن ابی وقاص مَنْ تو کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ مُنْ اَنْ اَپُ کھی تھے ہوئے ہیں شایداس طرف کسی کی توجہ نہ ہوالہذا آج رات کو میں بہرہ دول گا۔ آپ مَنْ اَنْ خَصِہ مِن اَسْرہ مِن اَسْرہ مِن اِسْرہ مِن اور فات کے جوش کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یوشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فات کا ایان ہیں۔ فر مایا اللہ تعالی تجھے جز اے خیر عطافر مائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کر لول یہ تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت مَنْ اَسْرَی حَالَ کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کر لول یہ تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت مَنْ اَسْرہ کا کو خرم مارک باہر تکال کر فر مایا سعد چلے جاؤر ب تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے بیآ یت تازل فر مائی واللہ کہ یعشومہ کے میں النہ تعالی بیائے گا آپ کولوگوں ہے۔' اس کے بعد آپ کا مِن النّاسِ [المائدہ: ۲۵]" اللہ تعالی بیائے گا آپ کولوگوں ہے۔' اس کے بعد آپ کا کوئی بہرے دار نہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیتے تھے۔

 اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا کَنَهْدِینَهُمْ سُبلَنا [العنکبوت: 19]

'' اوروہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف اکنیس اللّه بِعَزِیْزِذِی الْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ عالب انتقام لینے والا ۔ یہ آپ کولات ، منات ، عرلیٰ کی ہے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر عالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ یہ اللہ علیٰ کے اللہ تعالیٰ میں وہ انتقام کینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فر ماتے ہیں کہ یہ اصولی باتیں تو ساری مانتے ہیں پھر جھڑ نے کا کیا معنیٰ ؟

وَلَبِنْ سَأَنْتُهُ مُرَّمَنُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ اور البعد آب ان مشركول سے سوال کریں کی سنے بیدا کیا ہے آسانوں کواورز مین کو کیفوکن الله البته ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت تمبر ۸۷ یاره ۲۵ میں ہے وکیف سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَّ اللَّهُ " اوراكرآبان سيسوال كريس كرس في بيداكيا ہے ان کونو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالی ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں مانے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آب كهدي أَفَرَءَيْتُمْ مَّاتَنعُونَ مِنْدُونِ اللهِ بتلاوَتم بن كويكارت بوالله تعالی سے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس مجھ کر، سے بتلاؤ اِن آرَادَ نِي اللّٰهُ بضة اگراراده كر الله تعالى مير بار بين تكليف كا ، نقصان پنجاني كا هَلْ مُنَّ كَشِفْتُ ضَرِّة كيابددوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔الله تعالىٰ كى طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بیتمہارے بناوٹی معبود کیااس کو دور کر سکتے ہیں؟

دوسرى ش : أَوْاَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ياراده كرے الله تعالى مجصر حت بہنجانے كا، مجھے رحمت سے نواز ناحا ہے مَلْ هُنَّ مُمْسِكَ تُرَخْمَتِهِ كيابيروك سكتے ہيں اس كى رحمت کو۔اللہ تعالی کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا،نہ جاجت روا ، نەفرىيادرس - خدائی اختيارات اللەتغالى نے کسی كونېيس دييے ـ اگر کسی كومل كت تو حضرت محمد رسول الله مَثَالِينَ كو ملت مكر الله تعالى نے آپ مَثَالِينَ الله عَالَ إِلَى مِن اعلان كروايا قُلْ لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلا رَشَدًا [سورة جن]" آپفر مادي كهيس تمہارے لیے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ 'اورسورۃ الاعراف پارہ میں ہے ڈل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لاَ ضَرًّا " آبِفر مادي مين اي نفع نقصان كاما لكنبين ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں راچہ رسد'' اوركوئى كس باغ كى مولى ہے؟ سمجھنے كے ليے تو اتى بات بى كافى ہے۔الله تعالى فر ماتے بين قُلْ آپفرمادين حَسْمِي اللهُ ميرے ليالله تعالى كافى بمجھاوركى كا كوئى خوف نييس ؟ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوجِّلُونَ اى پر بجروسا كرتے بين بجروسا كرنے والے۔ میں نے پہلے تو كل كامعنى بتلايا تھا ظاہرى اسباب اختيار كر كے ان كانتيجہ رب تعالی برچھوڑ ناتو کل ہے۔شاعرنے کیا خوب کہاہے:

> ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کرونا پھراس کا نتیجہ رب پرچھوڑ و چھری تیز نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میر ارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں نقطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کوشریعت میں نقطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقُوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالْتِيْهِ عَنَ الْ يَخْزِيْهِ وَيَعِلُ عَلَيْم عَذَابُ مُقِيْمٌ ﴿ إِنَّا آنُزُلْنَاعَلَيْكَ الكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فكن اهْتَاى فَلِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا غُ وَمَا آنت عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْتِهَا وَالَّذِي لَمْ تِمُنْ فَيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُونِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَتَكَفَّكُرُونَ ﴿ أَمِ النَّخَذُ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعا مَا قُلْ أُولُو كَانُو الاينلان اللهِ شُفَعا مَا قُلْ يَعْقِلُون ١ قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَا السَّمَاءِ وَالْكَرْضِ لَ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَلَّهُ الثَّمَارَيُّ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إذا هُمُ يَبُنتُ بَيْشُرُ وَنَ عَ

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حَلْ کے ساتھ فَمَنِ اهْتَدٰی پی جس نے ہدایت یائی فیلنفیہ توایی افس کے لیے وَمَر بُضَلَ اور جُومُراہ موا فَاِنَّمَا بِس پختہ بات ہے یَضلُ عَلَيْهَا وه مراه مواجاى ي وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مْ بِوَكِيْلِ اورْبِيس بي آب ان يروكيل أَملنُهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ اللَّه تعالَى هينج ليتا بح جانوں كو حِينَ مَوْتِهَا ان كى موت كوفت وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ اوروه جانين جوليس مرتين في مَنَامِهَا ان كى نيندمين فَيُمُسِك الَّتِي يس روك ليمّا باس كو قَطْي عَلَيْهَاالْمَوْتَ جَسَ يُرفيعله كرتاب موت كا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى اور جِهورُ ويتاب دوسرى كو إلى أجل مُستَّى ايك مقرر ميعاد تك إنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَتِ بِشُكُ الله مِن البنة نشانيال مِن لِقَوْمِر يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ مَ لِي جو غوروفكركرتى م أم اللَّخَذُوا كيا انهول نے بناليے ہيں مِن دُونِ الله الله تعالى سے نیچے نیچے شُفَعَآءَ سفارشی قُل آپِفر مادیں اَوَلَوْ كَانُوا كَيَالُّرجِهُوه لَايَمْلِكُونَ شَيْنًا نه مول مالكس شے كے وَلَا يَعْقِلُونَ اورنهوه عقل ركهت مول قُل آپفرمادي بِتُلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے بسفارش لَهُ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الى كے ليے ہے شاہی آسانوں کی اور زمین کی شُھَ اِلَيُهِ تُرْجَعُون پھرای طرف تم لوٹائے جاؤگ وَإِذَاذَ كِرَاللّٰهُ وَحْدَهُ اور جب ذكركيا جاتا جاللّٰہ تعالىٰ

www.besturdubooks.net

وحدة لاشريك الشمَازَتُ سكرت بين قُلُوبُ الَّذِينَ ول النالوكون كَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْهُ حِرَةِ جوا يمان بيس ركه آخرت بر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اورجس وقت ذكر كياجا تا جان كا مِن دُونِة جواس كي نيج بي إذَا هُمُ مَن تَنْ شَرُونَ وَن تُواجِ الك وه خوش موجات بيل -

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت مَنْ الْجَائِرِ نَے حَقّ بیان کرنے میں کسی قسم کی کی اور کوتا ہی نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو پچھان پر نازل ہوا ہے اس کومن وغن پہنچا کمیں۔ دوسرے لوگوں سے تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کمیں یالا لیچ میں آکر حق کو چھپا کمیں یا گول مول کرجا کمیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان سب چیز دوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے قو می بولی اور زبان میں بنایا اور سمجھانا۔

الله تعالی کاارشاد ہے و مَ اَدُسَلْنَا مِنْ دُسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِنَ لَهُمْ [ابراہیم: ۷]'' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تا کہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔''اگر پنجبرا پی قومی بوئی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ سکتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اس لیے الله تعالیٰ نے جمت پوری کر دی تا کہ کوئی اعتراض نہرے اور نہ کی کواعتراض کرنے کا موقع ملے۔ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے سے رازو نہیں آتے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آدی ضد وعناد پراڑ مائے۔

الله تعالى فرمات مين قُلُ آب ان سي كهذوي يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى

www.bosturdubaake.pot

مَكَانَتِكُمُ الْحُمِرِي قُومَ مُمْ مُل كروايي طريقي ير-بيناراضكي إوازت نبيل ب کہم کفرشرک برعمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اينے طريقے پر مل كرو إنى عَامِل بيت مل كرنے والا مول البخطريقي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِي عَنْ قَريبُمْ جَانِ لُوكَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَاتِ يَخْذِنِهِ مَن بِرا تا عنذاب جواس كورسواكرد علا كما يخطريقي بمل کروکیکن اتنی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذلیل ورسوا کر دے گا ق يَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُّ قِيْمُ اور كس يراتر تا بعذاب دائي دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسواکر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی مسمصیں زبردتی منانہیں سکتا۔وہ اللہ تعالیٰ نے مسمصیں اختیار دیا ہے جوجا ہوا فتیار کرواین مرضی سے فکمن شآء فکیو من وَمَن شآء فکی کھو [سورة الكهف] " بن جو چاہے مرضى سے ايمان لائے اور جو جاہے مرضى سے كفر اختيار كرے۔'الله تعالى نه توكسى كوايمان يرمجبوركرتا ہے نه كفرير \_ پنيمبروں كے ذريعے تق و باطل سة گاه كرديتا باورانجام بهى بتاديتا به فرمايا إنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْك أَكِ تُبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بِجْمُكِ بَمْ نِي نَازِلَ كَي آبِ يركَبَابِ لُوگُوں كے ليے تق كے ساتھ - بيہ ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔کاش! کوئی اس کتاب کواول تا آخر سمجھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ صحیح معنی میں انسان بن جائے گا۔ بیت کے ساتھ اتری ماس میں حق می اس میں میں فرن الهتدی فلِنَفْسِه پی جس نے بدایت حاصل کی تواین نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَمَنْ ضَلَّ اور جو مراہ

WANTED STOLL OF THE TANKS HERE

ہوا فَاِنَّمَایَضِ کَمُاہی اس کِنْ بات ہے دہ گراہ ہوا ہے اس پر سال کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی، اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔ اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو یوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بہون ہے گئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایک آدمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایک آدمی ایک آبیت ترجے کے ساتھ ایک آدمی ایک آبیت ترجے کے ساتھ سے زیادہ ہے اور ایک آبیت ترجے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آبیت ترجے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر کا فی وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمایا وَمَا اَنْتَعَلَیْهِ مُربِوَ حِیْلِ اور نہیں ہیں آپ ان پروکیل۔ آپ و مبلغ ہیں اِنْ عَلَیْکَ اِلّا الْبَلغ [شورئی: ۴ مم]" آپ کے ذمہ ہے تق کی بات پہنچادیا۔' منوانا آپ کے فریضے میں داخل نہیں ہے جو مان لے گا وہ خوش قسمت ہے اور بدقسمت ہے جو ضد پر اڑار ہے گا۔ آگاللہ تعالی فرماتے ہیں اَلله یَدَوَ فَی الْائفُسَ حِیْنَ مَوْتِیَا اللہ تعالی صحیح لیت ہے میان دار چیز کے بدن اللہ تعالی صحیح لیتا ہے جانوں کو ، روحوں کو ان کی موت کے وقت ہم جان دار چیز کے بدن میں روح ہے جب سانس بھی لے گا نبض بھی چلے میں روح ہے جب سک بدن میں روح ہے ، حیات ہے ، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے گی ، کھانا بھی ہضم ہوگا بدن کا سار انظام چلتا رہے گا۔ جتنی زندگی کی کواللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی دیر زندہ رہے گا اور جب زندگی پوری ہوجاتی ہے اور موت کا ارادہ کرتا ہے تو روح کو بدن سے کھنے لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبض چلتی کو بدن سے کھنے لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبض حیلی ان کی روحوں کو کھنے لیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح میں ان کی روحوں کو کھنے لیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح

www.cectorobicooks.net

کانہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گور و ج با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور با ہوتا ہے روح اندر سے نکلی نہیں ہے بغل بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے ، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے ۔ موت کے وقت اللہ تعالی روحوں کو بالکل تھینے لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہ بغل چاتی ہے، نہ بدن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر اس چلتی ہے، نہ بدن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑے ہوتے ہیں ، اللہ تعالی کی طرف کو قبر میں اتارا جاتا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑے ہوتے ہیں ، اللہ تعالی کی طرف کے شکھ کے ساتھ انتخالی ہوتا ہے۔ ''جسم کے ساتھ انتخالی ہوتا ہے۔ ''جسم کے ساتھ انتخالی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔ '' جسم کے ساتھ انتخالی ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔

-Www.besididaboliks.ndi

### سفارشيول كي اقسام:

 وَمَا قَتَكُوهُ لَا يَقِينُا اور نهيں قبل كيا انہوں نے عيلى علي كويقينا - 'قوعيسائيوں كے عقيد كے مطابق جوان كى كتابيں بتاتى ہيں سولى پرلئكا ديا گيا اور جس وقت عيلى علي كوسولى پرلئكا يا گيا تو انہوں نے شور مجايا اين ليلى إين ليما سَبَقْتَنَى ''الے مير برب اب مير برب اب مير برب اب اپنى جان مير برب تو نے مجھے كہاں پھنسا ديا -' اب سوال يہ ہے كہ جس كے پاس اپنى جان بچانے كے ليے قدرت نہيں ہے وہ تمہارے ليے كيے نبخى بن گئے؟ جوا بے گئے سے سولى بحضد سے كودور نہ كر سكيں وہ تمھيں كيے نجات دلا كيں گے۔ اس طرح عزير مائيليم اور فرشتے وغيره كى باس كوئى اختيار نہيں ہے اختيار ات سادے كے سادے صرف الله توالى كے باس ميں أ

آآ ... اوردوسری سم سفارشیول کی، بت ہیں۔ جوانھول نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکارر ہاہے؟ لیکن ایک بات یادر کھنا! وہ محض بتول کی بوجانہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر" گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر" گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں ملے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پھروں کی لوجا کسی نے نہیں کی۔ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ ہیں ہیں کا وہ ایک ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ ہیں ہیں کلو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے تراشتے تراشتے پانچ سیر کارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہوجاتا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کوئر اشتے تراشتے کو اس میں کوئی کر تے بال میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کوئر اشتے تراشتے در کلوگی رہ جاتی اور رام چندر جی، کرشنا جی، بدھ کی شکل بن جاتی تو پھر اس کی پوجا شروع

www.besturdubooks.net

کردیتے۔

تو دراصل ان کی ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ ان پھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جو تمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو محبت نہیں ہے ان ہے بہتر اور زم کاغذی ہیں ان کے ساتھ تو کسی کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جن کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہاگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کوعقل ہو گئل آپ کہہ دیں بِنْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالیٰ کے لیے ہے۔فارش - الله تعالیٰ کے لیے سفارش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی مَنْ ذَالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّه بادُنيه [ آية الكرى: ياره ٣] "كون ع جواس كسامن سفارش كرسك بغيراس كى ا جازت کے۔'' قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی ،سب لوگ پسینہ میں ڈویے ہوئے ہوں گے۔حضرت آ دم ماليانے كے ماس جائيں گے كرآب سے ہمارى تبل جلى ب التد تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے فسی نفسی غسی کس منہ ہے جاؤں؟اگرانٹد تعالیٰ نے مجھ سے یو جھ لیا کے ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالیاتہ کے پاس جائیں گے،حضرت ابراہیم مالیے کے پاس جائیں گے،حضرت مویٰ مالیے کے یاس جا کمیں گے،حضرت عیسیٰ مالیا، کے پاس جا کمیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آنخضرت علی کے یاس آئیں گے۔میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام

آ كم شركول كى ترويد برمايان كاحال بيه وَإِذَاذُ كِرَاللَّهُ وَحْدَهُ اور جس وقت ذكركيا عاتا ع الله وحده لاشريك كالشَمَازَّتُ قَلُوْبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالاجرة سكرتے ہيں، تنگ ہوتے ہيں دل ان لوگوں كے جوآ خرت يرايمان تہيں ركعة - جب فالص توحيد كاذكر مو بهرا جعلة بين إذًا قِيْلَ لَهُمْ لَا إلْهَ إِلَّا اللَّهِ

www.besturdubooks.net

یست نجیسر ون [صفّت: ۳۵] ''جن ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالی کے سواالہ ، معبود ، مشکل کشا کوئی نہیں ہے تو بیک برکرتے ہیں ، اچھلتے ہیں ۔' ان کو یہ بات ایسے نا گوارگر رتی ہے کہ جس کا کوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكِرَ الّذِيْنَ مِن دُوْنِةَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جواللہ تعالی سے نیچ ہیں۔ اور وں کی قصے کہا نیاں سائی جاتی ہیں تو اِذَا هُمُهُ یَن بُونِ وَا اِللّٰہ تعالی سے دوخوش ہوجاتے ہیں۔ اس کا تم آج تجر بہرکے دیکھ و ۔ خالص تو حید کی آیات ساؤ تو خوش نہیں ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہا نیاں سا دوکہ قدان بار جن نے بہاڑ جلا دیا ، فلاں نے یہ کیا ، فلاں نے یہ کیا ، بلا سے خوش ہوں گے۔ ان فلاں با ہے نے بہاڑ جلا دیا ، فلاں نے یہ کیا ، فلاں نے یہ کیا ، بلا سے خوش ہوں گے۔ ان کی حقیقت قصے س کر برو سے خوش ہو تے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو بجھ دے۔

\*\*\*

www.besturdubooks.net

# قُلِ اللَّهُ مَّرِ فَأَطِرُ التَكُمُ وَتِ وَالْأَرْضِ

علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْ افِيْ لِي يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَايِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيلْمُ الْوَّبِكُ الْهُمُ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يُكُونُوْا يَحْتَسِبُونَ® وَبِكَ الْهُ مُرسَيِّاتُ مَا كُسُبُوْا وَحَاقَ بِهِ مُرِقًا كَانُوْابِ إِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ®فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرَّدَعَانَا ثُعَرِلِذَا حَوَّلَنَهُ نِعْمَةً مِتَّا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلْ هِي فِتْنَةً وَ لَكِنَ ٱكْثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيُكَ اَغْنَى عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّ إِسَيْصِيبُهُ مُ سَيْاْكُ مَا كُسُبُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمُ بِيعُ لَمُوْا أَنَّ الله يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْنَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ يَ

قُلِ آپ کہ دیں اللّٰهُ مَّ اے الله فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْارْضِ آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے عٰلِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ عَائب اور حاضر کوجانے والے آئٹ تَخْصُحُ بَیْنَ عِبَادِكَ آپ بی فیصلہ کریں گے اینے بندوں کے درمیان فِٹ مَا كَانُوْا ان چیزوں کے بارے میں فِیْدِ يَخْتَلِفُونَ جَن مِين وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بِيثك لِلَّذِيْرِبَ ظَلَمُوا اللَّولُول کے لیے جنھول نے کلم کیا حَافِی الْاَرْضِ جَمِيْعًا جو پچھ ہے زمین میں سارے کا سارا قیمشلہ معنہ اوراس جیسااس کے ساتھ هو لَافْتَدَوْابِهِ البِتهُوهُ فَدِيدِ مِنْ اللَّهِ عَمِينَ مُنْ عَالَمُ وَالْعَذَابِ بر عداب سے بچتے ہوئے يوع القيلية قيامت والے دن وَبَدَ الْهُمْ اورظاہر ہوں گے ان کے لیے مِّر بِ الله قالیٰ کی طرف ہے ما وہ چيزي لَمْ يَكُونُو لِيَحْتَسِبُونَ جَن كاوه كمان بيس ركھتے تھے وَسَدَالَهُمُ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے سیّات مَاکسَبُوا برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ كَاقَ بِهِمْ اور كَمِير عَلَى ان كُو مَّا وه چيز كَانُوابِه يَسْتَهُز ءُونَ جس كساتهوه معماكرت تے فاذامَسَ الإنسَانَ ضَرَ لي بيني بيني بيا انسان كوتكليف دَعَامًا جميل يكارتاب ثُمَّ إِذَاخَوَّ لَنْهُ نِعْمَة بِمرجب، وے دیتے ہیں اس کو نعمت مِنتَا این طرف سے قال کہتا ہے اِنَّهَا بلكه به آزمائش م وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيُن ان مِن سِمَاكُثر نهيس جانة قَدْقَالَهَا مَحْقَيْقَ كَهِي بات الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّولُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ پی نہ کام آئی ان کو مَّا کَانُوا يَكْسِبُونَ وه چيز جووه كماتے تھے فَاصَابَهُمْ لِيلَيْبَيِين ان كو سَيّاتُ

www.besturdubooks.net

#### ربطِآبات:

اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کاردتھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گئ آپ کہددیں اے بی کریم علیہ آلی اللہ گئے۔ پیلفظ اصل میں یا اللہ تھایا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہیم لائے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے اے اللہ جل جلالہ فاطر الشہ فوت و آلا رُفِ ۔ فُ طود ط کے ساتھ ہوتو اس کا معنی ہے بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا ۔ تو معنی ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا ۔ تو معنی ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے ماتوں اور زمین کو بیدا کرنے والے۔ اس سے پہلے نہ زمین کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا اور نہ آسان کو نائے الفینیٹ و الشہادة فائے الفینیٹ و الشہادة فائے الفینیٹ و الشہادة فائے الفینیٹ و الشہادة فائے الفینیٹ و الشہادة فائے۔

کی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ علیم الْغَیْبِ کامعنی ہے مَا غَابَ عَن

www.bestundabbbks.net

المخلوق جوچيزي كلوق عائب بيربان كوبهى جانتا إور القَهَادَةِ كامعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغیب والشہادہ ہے کیونکہ اللہ تعالی سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے آنت تَختُد آب ى فصله كريس م ينت عبادك الي بندول كورميان قيامت والحدن في ما گانوافی پیخیلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایس مثالیں موجود ہیں کہ جھٹڑ ہے ہوتے ہیں تن تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ، مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کہ منصف مزاج جج اور وكيل بحث كرتے ہيں براغور وفكر كرتے ہيں ليكن حقيقت پر يرده يرار ہتا ہے۔ليكن قيامت والے دن اللہ تعالی صحیح تھے تھے گئے ہے جس اور باطل کے درمیان دورھ کا دورھاور پانی کا یانی ہوجائے گاخت حق ہوگا باطل باطل ہوگا ، سیج سیج ہوگا جھوٹ جھوٹ ہوگا ہرشے تھر کر سامے آجائے گی وَلَوْاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلْمُوْا اور اگر بِشُك ان لوگوں كے ليے جھول نظم كياد نيام مَافِ الْأَرْضِ جَمِيْعًا جُو يَحْدُرُ مِن مِن عِسار عَ كَاسارا مو-يبال اجمال إدومرى جَلَقْصِيل ب مِلْ ءُ الْأَدْض ذَهَبًا " وَمِن وَ فَ عَجُرى مولی مو و لو افتالی به [آلعمران: ٩١]" اگرچهوه اس كوفديدي كسى حقول نيس کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں قیمٹلکہ مَعَیہ اوراس جیما مزيد بھی اس كے ساتھ ہواور سونے سے جرى ہوئى ہو كافئدواب، البت وہ فديميں وروي مِنْسُوْءِ الْعَذَابِ بُر عِدَاب بِي يَخْ كَ لِي مِنْسُوْءِ الْعَذَابِ بَر عِدَاب عِنْ كَ لِي مِنْسُوْءِ الْعَذَابِ والےون \_اگر بالفرض سے یاس بیساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواور اتنی زمین ادر بھی اس کے ساتھ ہوا دروہ برے عذاب ہے بیخے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

www.besturdubooks.net

جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے پاس؟ یہاں بڑا خوش قسمت ہے جس کو چند گز کفن ہی مل جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی ۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے ثل اور بھی ہویید ے کر جان چھڑا ناجا ہے تونہیں چھوٹے گی ۔ اور سورة معارج یاره ۲ میں ہے یکوڈ المُجرمُ لَو یَفْتَدِی مِنْ عَذَاب يَوْمَئِنٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَ فَصِيْلَتِهِ الْتَيْ تُأُويُهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض جَوِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا " مجرم خوابش كرك كاك كاش وهاس دن كےعذاب يخ کے کیےا پنے بیٹول کا فعد میدد ہے اوراین ہوی اورا پنے بھائی کواورا پنے قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسب زمین پررہنے والوں کو بھی فدیے میں پیش کر دے پھرایے آپ کو بچالے ہرگزابیانہیں ہوگا۔'اورسورہ لقمان آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲ میں ہے یہ وما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِم وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِم شَيْنًا "الرونَ بين كام آئے گاکوئی باپ اینے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لي كي الرام المرام المر ممى دوسرے كابوجمنيس اٹھائے گا۔ ' وَبَدَ الْهُمْ مِنَ اللهِ اور ظاہر مول كى ان كے ليالله تعالى كى طرف سے ما وه چيزي لَمْ يَكُونُوْ ايَحْتَسِبُوْنَ مِن كاوه دنيا میں مگان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بل صراط ان كے سامنے ہوگا، دوزخ كى آگ اور شعلے ان كے سامنے ہول گے ـ سانب ، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آ دمی کوتصور بھی نہ تھا کہان کا بھی حساب ہوگا۔

مدیث یاک میں آتا ہے کہ چھوٹی ہے چھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو چھاجائے گا کہ سجدے نکلتے وقت تونے سٹرھیوں میں تھوکا تھا،تونے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراسة ميں پھينك ديئے تھے۔ بندے كے ماتھوں كے طوطے اڑ جا كيں گے كہ ميں تو ان چیز وں کو گناہ ہی تہیں سمجھتا تھا۔ یو جھا جائے گا بتا بندے! تو نیکے سریازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی بعنت برتی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔ انگریز بے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار تا ہے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے ۔ بیہ سب چیزیں سامنے آئیں گی كَمَانُى مِنْ وَحَاقَ بِهِمْ اورَهُيرِ عَلَى ان كُو مَّا وه چيز كَانُوابِ مِسْتَهْزِ وَقَ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔مثلاً: جب کہا جاتا تھا کہ دوزی میں سانپ بچھو ہول گے تو مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز پھراس میں سانب ، خچر کے برایر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضر لع کی جھاڑیاں ہول تی بل صراط جو بال سے زیاد: باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگاس برے گزرنا بڑے گانچ آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تود نیامیں جن چیزوں کاتم نداق اڑاتے ہویہ سب چیزیں سامنے آئیں گ۔ جہتم میں زقوم اور ضریع بھی کھائیں گے اور کا فروں کوسانی اور بچھوبھی ڈسیں کے بیسب کھم ہوگا فاِذَا مَشَ الْإِنْسانَ ضُرَّ بِسِ جس وقت بَهِ بَی ہِ انسان کو تکلیف دَعَانًا ممين يكارتا ج - بعرالله، الله، الله، الله الله كالله عني الكاتا به عني إذَاخَةً لَنْهُ نِعْمَةً قِنَّا لِيُحرجس وقت بم ال كود عدية بي نعمت الى طرف ع قَالَ كَبْنا

www.pesturdubooks.net

ہے اِنَّمَا اَوْتِنیتُهٔ عَلَی عِلْمِ پختہ بات ہے کہ بیدی گئی ہے جھے علم کی بنا پر۔ جب مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نواز تا ہے تو پھر ضدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرے علم ، قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

رب تعالی دے کربھی آزماتا ہے اور لے کربھی آزماتا ہے قراب کی طرف ہے۔
رب تعالی دے کربھی آزماتا ہے اور لے کربھی آزماتا ہے قراب کی اُنے مقد کلا میں سے نہیں جانے قد قالقاللّذ یُن مِن قبل مِن محقق کھی میں جانے قد قالقاللّذ یُن مِن قبل مِن محقق کھی ہے جانے ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔
یہ بات ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔

#### واقعه قارون:

www.besturdubooks.net

فرمایا کہ یہ باتین پہلے او گوں نے بھی کی بیں فَمَا آغنی عَنْهُمُ پس نہ کام آئی ان کو مَّا وه چيز كَانُوْايَكِيبُوْنَ جوده كماتے تھے۔قارون كى اليي مضبوط كوشي كى دائرله بھی آئے تو بے طاہر دیواروں کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بدیختی کا وتت آیاتواللدتعالی نے زمین کو عم دیاز مین نے اس کو کو عمیت بڑے کرلیا۔ زمین نے ايانگلاكەنداس كاكوئى پاچلاندكۇشى كاپتاچلاكدكبال كى، اورنىڭزانون كا - فَخَسَفْنَا ب وبسددود الارش [قصص: ٨١] " يسجم في دهنسادياس قارون كواوراس كم مركو ز مین میں۔ "الله تعالی قادر مطلق ہے وہ سب مجھ كرسكتا ہے۔ آنخضرت مُنْتَقِيْنَ نے قرمايا كة تيامت كى نشانيوں ميں سے ہے كه زمين كے تين حصے ، كاؤں كے كاؤں اورشمروں عے شہرز مین میں دھنساؤ ہے جاتی مے۔ایک حسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہو گا اور ایک عرب میں ہوگا ۔مشرق والا (حسف) جا ہے چین میں ہو، جایان میں ہو یا یا کتنان میں مغرب والا بوری میں ہوگااور عرب کے علاقہ میں اپنابید ذہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیس ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

ساری د نیا تباہ کر سکتا ہے۔

پچھلے دنوں جایان میں صرف سترہ سینڈ زلزلہ آیا تھاان کی ریلوے کی جوپٹڑیاں تباہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی تیج معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے یورپ کی گردن جھا دی ہے۔رب،رب ہے اور تعلموا كيابيلوك بيس جانة أنَّ الله وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاتِهِ بِي مِنْ لَللهُ تَعَالَى كشاده كرتا برزق جس کا جاہے وَیَقْدِرُ اور تُنگ کرتا ہے جس کا جاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے یاس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اے زق ملتا تہیں ہے اور بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالی رز ق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے بردی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔صرف مال کو کتنی در کھالیں گے؟ دس سال ،ہیں سال ،سوسال ،آخرموت ے۔ مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْ اِللّٰ نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مال میرامال میرامال - تیرامال وہ ہے جوتونے کھالیا ،استعال کرلیایا این ہاتھ سے خیرات کردیایاتی مال تو دار تو ایک اے۔اجھے ہوئے تو اچھی جگہ لگا کیں گے مُرے ہوئے تو بدمعاشی کریں گے جوا تھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریزے گا کہ تونے ان کے ليے جمع كر كے ركھا تھا۔ فر مايار ب تعالى جس كا جا ہے رزق كشادہ كرے جس كا جا ہے تنگ كرے إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ بِعُك اس مِس البته نشانياں مِس الله تعالى كى قدرت كى لِقَوْمِ يُوَٰ مِنُونَ ال قوم كے ليے جوايمان لائى بدومروں كو مجھين آسكى۔

قُلْ يِعِيَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوْاعَلَى ٱنْفُسِمُ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النَّانُونِ جَمِيْعًا اللَّهِ يَغُفِرُ النَّانُونِ جَمِيْعًا ا إِنَّا هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ إِنْ يَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوالَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِيَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ تَأْتِيكُمْ الْعَنَابُ بِغُنَّا اللَّهِ وَانْتُمْ لِالشَّعُرُونَ فَأَنْ تَقُولَ نَفْسُ يُحَسُّرَ فِي عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِينَ السَّاخِرِينَ فَاوْتَقُولَ لَوْآنَ اللَّهُ هَلْ مِنْ لَكُنْكُمِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَةً فَأَكُونَ مِنَ النَّفْسِينِينَ ﴿ بَالْي قَلْ جَأَءَتُكَ أَيْتِي قَكَلُهُ اللَّهِ فَكُلَّ أَبُّ بها واسْتَكُنْ وكُنْت مِنَ الكَفِرِينَ وكُنْت مِنَ الكَفِرِينَ وويوم الْقِيمَ ترى الَّذِينَ كُنَ بُوْاعَلَى اللَّهِ وَجُوْهُ مُ مُنْ وَجُوْهُ مُ مُنْ وَجُوَّاكُيسَ فِي جَعَامُمُ مَثُورًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

قُلُ آپ کہدیں لیعبادی الذین اے میرے وہ بندو اَسْرَفُوا عَلَیْ آپ کہدیں لیعبادی الذین اے میرے وہ بندو اَسْرَفُوا عَلَیْ اَنْفُی مِهِ مِنْ اَنْفُی مِهِ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے اِنَّ اللّٰه ہِ جَشُكُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے اِنَّ اللّٰه ہِ جُشُكُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے اِنَّ اللّٰه ہِ جُشُكُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے اِنَّ اللّٰه ہِ جُشُكُ وہ مُو کَفُورُ الذُنُوبَ جَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنَّه ہے شک وہ مُو کَفُورُ الذُنُوبَ جَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنَّه ہے شک وہ مُو

الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ بَهِ بَحْثَ والله برامهربان ب وَأَنِيْبُوا اوررجوع كروتم إلى رَيِّكُمْ اين ربك طرف وَأَسْلِمُوا اورفر مال بردار بوجاو لَهُ اللَّ عَنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَلِحُالُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَالْمُ الْعَذَاتُ عذاب ثُمَّلَا تُنْصَرُونَ كَرَبْهارى مدديمي نبيس كي جائي وَاتَبِعُوا اور پیروی کرو آخسین مَآآنْ ذِلَ إِنْ تُحَدِّ بہتر بات کی جوتہاری طرف اتاری گئی ج مِنْ زَبِّكُمْ تَهار الرب كاطرف الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْيَكُمُ الْعَذَابُ يملياس علا عَمْ يعذاب بَغْتَة اطاعك وَانْتُمُ لَاتَشْعُرُونَ اور تَم شعور بھی ندر کھتے ہو آن تَقُولَ نَفْتُ یہ کہ کے کوئی نفس انحنہ کی اے افسوں مجھ یر عکلی منافہ طب اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتابى كى فِي جَنَّبِ اللهِ الله تعالى كمعاطي مِن وَإِنْ كُنْتُ اوربِ شك مين تفا لَينَ السُّخِرِينَ مُعْمُما كرنے والول مين سے أَوْتَقُولَ يَا وه للس كه لوان الله هداين اكرب شك الله تعالى مجمع مدايت ديتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ البنديس بوتامتقيول ميس ع أَوْتَقُولَ ياكبوه حِينَ تَرَى الْعَذَابَ جَس وقت ديكھے گا وہ عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيْ كَرَّةً الرب شك ميرے ليے ہولوٹا فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ پِس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والول میں سے بالی کیوں نہیں قَدْجَاءَتُك محقیق آچكیں تیرے پاک الیق میری آیتی فکڈنت بھا بی تونے جھٹلایان کو

www.besturdubooks.rret

وَاسْتَكَ بَرُتَ اورتونَ تَكبركيا وَعُنْتَمِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتها تُوكفركرنَ والول میں سے وَیَوْعَ الْقِیْمَةِ اور قیامت والے دن تَریی الَّذِیْنَ ویکھے گا ان لوگوں کو كذَّبُوا عَلَى اللهِ جنموں نے جموث بولا الله تعالى پر وُجُوْهُ لِهَ مُنْهُ وَدُّهُ ان كَ جِبر بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَافَيَ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ تہیں ہے جہنم میں مَثُوِّی لِلْمُتَكَبِّرینَ مُعْكَاناتكبركرنے والوں كا۔ الله تبارك وتعالی آنخضرت علی کو محم دیتے ہیں قل آپ كهدویں ميرے بندوں کومیری طرف سے اللہ تعالی کا حکم ہے ہے لیعبادی الّذین آسر فوا اےمیرےوہ بندوج خصول نے زیادتی کی عَلَی آنفیسے اپنی جانوں پر، گناہ کیے، کوتا ہیاں کیں لا تَقْنَطُوْ امِر نِي رَّحْمَةِ اللهِ نَاميد نه موالله تعالى كى رحمت ہے۔ جائے كتنے بھی ظلم كيے ہیں، زیاد تیاں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کیکن ہوگی قاعدے کے مطابق ۔ مثلاً: ہم کہتے ہیں نماز پڑھوتو اس کا پیمطلب تو ہر گرنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔ نہ کپڑے یاک ہوں ،نہ جگہ یاک ہواور پڑھلو، یہ نمازتو نہ ہوگی۔ بلکہ نمازیر سے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق بر هو۔ اس طرح گناہ کی شخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نطابیں۔

اور یہ بات بھی تم کی دفعہ من چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دوقتم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچ دل سے تو بہ کر رے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً : نماز ہے ، روزہ ہے ، رکوۃ ہے ، یہ حض زبانی تو بہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا ان کی قضا نہیں کر رے گا۔ نماز ذمے ہے اس کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہے اس کی قضا

کرے ذکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مائے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسكله:

حضرت امام اعظم الوحنيف مينية ،حضرت امام ما لك مينية ،حضرت امام شافعي مينية ، حضرت امام احمد بن عنبل مينيه ، حارون امام اورتمام فقهاء اس بات برمتفق مين كهنماز ، روزہ ، ز کو ہ محض زبانی تو بہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں قضا کرنے کا طریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وفت ہے لے کراپ تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جائیں ، دس دن لگ جائیں ،مہیندلگ جائے ، وقت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذ برلکھ لوکہ میرے ذہے فجر کی تقریباً اتنی نمازیں ہیں، ان ہے دوجا رزائد شار کرلو۔روزے میرے ذمے تقریباً تنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جیتے ہے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوۃ کا حکم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کرلو، نکالو۔ اگر اداکرتے کرتے اجا تک بیار ہوگیا نماز روزے پورے قضانہیں کرسکا تو دصیت کرے کہمیرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اورائنے روزے ہیں ان کا فدیدادا کردینا۔ اگرفدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گار مرے گا۔ فدید کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موثا تخمینہ دوسیر گندم ۔ یانچ نمازیں اور ایک ورز ہے۔ ورز واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدریہ ہے یا اس کی قیمت۔

ای طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور بیر سئلہ بھی کئی دفعہ بن چکے ہونما زوں کی قضا کرنے میں ای طرح ترتیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز دن میں ترتیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ آگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں اور وہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان ہیں ہے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گایا آخر سے شروع ہوکہ آخری پڑھتا ہوں باقی جورہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کیے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یر هتا ہوں کیونکہ وقت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے ۔گمرنیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دوفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے یر هتا ہوں یاعصر کے پیر هتا ہوں۔ باقی نماز دں اور وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے وقت کی تعیین ضروری ہے۔ بیتو تفصیل تھی حقوق الله کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کاحق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنتا ہے تو کیادیتے وفت اس کو بتا نا ضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یااس کو بغیر کچھ بتائے دے دے۔ فقہاء کرام سینے کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں!اس کو بتا ناپڑے گا کہ تیری اتن چیزیں یارقم میرے ذیبہ ے مجھے معاف کر دے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہد سے کہ تمہارا پھوٹ تھوڑ ایازیادہ میرے ذمہ ہے جمجے معاف کردو۔ وہ معافی دے دیتو معافی قبول ہے۔ تو فر مایا کہ میرے بندوں کو کہد دوجنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ

تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ شک الله تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ جُثُ دیا ہے سب گنا ہ مُرقاعد ہے کے مطابق اِنَّا اُھُوَالْغَفُورُ الرَّحِیْء ہے شک الله تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہر بان ہے۔ محض تو بہ تو بہ نہ کر وتو بہ کے ساتھ یہ کام بھی ہے وَانِیْبُو اِلیٰ رَبِّکُمُ اور رجوع کروا ہے رب کی طرف تو بہ کے بعد تھا رے اندر انقلاب آنا جا ہے۔

جیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول ومبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجائے پہلے کی طرح نہ رہے۔ اگر جج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجھوك حج مقبول نہيں ہوا۔ تو فر مايا رجوع كرواينے رب كى طرف وَأَسْلِمُو الله اورفر مال بردار ہوجاؤاس کے ۔اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔رب تعالی کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور یا بندی کرو مین قبل آن یا آت کھے الْعَذَابُ يَهِلَ السَ عَكُمْ يِعِدَابِ آئَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ بَعِرْتُمِعارى مدرجُمي نبيس كى جائے كى جب عذاب آجائے گا۔كل كےدن سے آج كادن اجھا ہوآج كےدن سے كُل آن والا اجها مو اوركيا كرنا ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِنْدُكُمْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئی ہے بھرائے پیکٹھ تمھارے رب کی طرف ہے۔ جوتمھارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رب کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کی پیروی کرو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْمَة بِهِ الس عَكمَ يعذاب آعاما عَلَى وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُ وَرَبِ اور مصي شعور بھی نہ ہو۔ انسان اینے آپ کو برد اسمجھتا ہے حالانکہ عاجز اور

کرورہے۔رب تعالیٰ قادر مطلق ہے چاہتوا جھے بھلے آدی کوابیا بیار کردے کہ چل پھر

بھی نہ کر سکے۔دولت چھین لے ،عزت چھین لے دہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ تو فر مایا پہلے

اس سے کہ عذاب آئے اور تعصیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے بی آگاہ رہو آن تَقُولَ

نَفُتُ مِی یہ کہ کہ کوئی نفس یُخسر نی ہائے میرے اوپرافسوس علی ممافق طُنْ فلٹ اس کارروائی کے متعلق جو ہیں نے کوتا بی کی فی جنب اللہ تعالیٰ کے متعاطے ہیں۔

اس کارروائی کے متعلق جو ہیں نے کوتا بی کی فی جنب اللہ تعالیٰ کے متاسطے ہیں۔

افراط کامعنی ہے زیادتی کرنا تفریط کامعنی ہے گاہائے افسوس بھے پر ہیں نے رب کے متاسطے میں بڑی کوتا بی کی قران گئٹ تیمن اللہ خیرین اور بے شک میں شخصا کرنے والوں میں بڑی کوتا بی کی قران گئٹ تیمن اللہ خیرین اور بے شک میں شخصا کرنے والوں میں سے تھا۔ جونماذیوں کے ساتھ میں دوزے واروں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی میں سے تھا۔ جونماذیوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ۔ گراس وقت اس کوتا بی کے اقرار کا کیافائدہ؟

ائنهائی گہرے کویں میں آدمی ایک چھلانگ لگانے سے نیچ جا پڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نیچ جا پڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نکل نہیں سکتا اب تو خمیازہ بھگتا ہے۔ اور ہاتھوں کوکائے گا و یہ وہ یہ قصی الفظالیم علی یک یہ [فرقان: ۲]' اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کائے گا۔' اور اسوں کرے گاکہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تا اور میں نے بنالیا ہوتا اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ داستہ آو تَقُولُ لَوْاَنَّ اللهُ هَدَّ لَمِنِی لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ یاوہ فس میں اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ داستہ آؤ تَقُولُ لَوْاَنَّ اللهُ هَدَّ لَمِنِی لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ یا وہ فس کے اگر بے شک اللہ تعالی مجھے ہوایت و بتا البتہ میں ہوتا متقبوں میں سے یعنی اللہ تعالی میری ہوایت کے اسباب مہیا کرد یے میری ہوایت کے اسباب مہیا کرتا ۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ہوایت کے اسباب مہیا کرد یے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللم ذلك ال کتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللم ذلك ال کتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں

کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقوں کے لیے۔ اور ہدایت تمام لوگوں کے لیے هُدًى لِلنَّاس [سورة البقره]

تَبلرَكَ الَّذِي نَذَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِة لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيرًا [سورة الفرقان]" بابركت ہوہ وہ ذات جس نے اتاراہ فرقان اپنے بندے پرتا كہ ہوجائے وہ تمام جہان والوں كو ڈرانے والا۔" اللہ تعالی نے ہدایت كے اسباب مہیا كرديئے ، قرآن پاک جیسی كتاب دی ، تمام پغیروں كاسردار بھیجا، ہرزمانے میں مبلغ بھیج ، عقل كی دولت سے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسد ائیل "میری امت کے علاء ایسے بی ہیں جیسے بی اسرائیل کے پیغیبر تھے۔' درج میں نہیں کام میں۔

یعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پیغیبروں نے کیا۔ الحمد للد! آج دین اپی اصل شکل میں موجود ہے اگر چداہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بردی بدعات اور رسومات مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے سی بھی خطے میں جاؤ سمیں دین اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالی کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن پاک کاپڑھنااور مجھناہر مسلمان پرفرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے مگر افسوس ہے گرافسوس ہوگا کاش کہ پڑھ ہے کہ اکثریت کی اس طرف توجہ ہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے میٹ دُہائت توجس نے دنیا میں رب کوہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

كريس معن نَبيْكَ لوجس في المخضرت مَنْ الله الله وكالميس كى وه كس منه سے جوابد عادركيا جواب دے كا؟ پيرفرشت كهيں كے لادريت ولا تليت "تو دین سمجمانہیں تیرافرض تھا دین کو سمجھنا اور تونے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قرآن کو مجھنا جاہیے تھا۔''اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تونے خود دین کو سمجھااور نہ سجھنے والوں کی پیری کی حق دوطر یقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خود تحقیق کرے اورا گر تحقیق کا ماد ہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے۔اس کے سوا حن حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ حِينَ تَرى الْعَذَابَ ياكم وه جس وقت ركيه كاوه عذاب و لَوْأَنَّ إِنْ كَالَّةُ الرب تك مير عليه بولونادنيا كاطرف فَأَكُونَ مِنَ الْمُ خَسِنَيْنَ پِس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے ۔سورہ سجدہ، پارہ ۲۱، آبیت نمبر ١١ يس بيس ك فَارْجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا " يس مس لوناد ي تاكم الجَعْمَلُ كريس "اورسورهمومنون آيت تمبر ٩٩-٠٠١ يس عَالَ دَبّ ادْجعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروردگار! محميكووالس لونادے تاكيش التحم مل كروں ـ"ارشادمو كَا أَلَهُ تَكُنَّ اللِّي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون:١٥] ألك كياميرى آیات تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔'' فرمایا بلی قَدْجَاءَ تُكَ ایْتِی كون بیس تحقیق آن چیس تیرے یاس میری آیتی قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا،تق تیرے پاس پہنچا، پیغیمبروں نے بہلغ کی ،ان ك نائبين في مجمايا فك ذبت بها بس ال بد بخت تو في حمثلاديا واستَكْبَرْتَ اور تونے تکبر کیا گئی دفعہ میرحدیث من چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر مواتووه جنت من بين جائے گا۔ تكبرس كوكتے بين؟ بَطَدُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاسِ

تو کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَهَنَّمَ مَثُوًی لِّلْمُتَکَیْدِینَ کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یقینا متکبرین کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اللہ تعالی نے انجام ہے ہمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ غفوررجیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

ويُنجِي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوَا بِمَفَازَتِهِ مَرْ لاَ بَهُتُهُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ عْ وَالْكَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِإِيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيِرُوْنَ ﴿ قُلْ أَفَعُيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُلُ أَيُّهُمَا الْجُهِلُون ﴿ وَلَقَلْ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَإِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَكُ رُواللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ ۚ وَالْكَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَالتَّمُونِ مُطْوِيْتُ يُكِينِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي عِلْمِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي عِلْمِعْلِي الْمُعْلِيلِ وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيْثُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رِفِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِنْهِ اَخْرَى فَاذَاهُمْ قِيَامُ لِينْظُرُونَ ﴿ وَالشَّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُولِ رُبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ عِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ﴿ غُ

ذخيرة الجنان

خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ الله تعالى بى برچيز كا خالق ٢ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءً وَسَيْلً اوروه برچیز کا کارساز ہے لَهُ مَقَالِيُدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ای کے لیے ہیں عابیاں آسانوں کی اور زمین کی والَّذِینَ گفَرُوٰ اور وہ لوگ جنھوں نے کفر كيا بالنتِ الله الله تعالى كي آيات كا أولَيْكَ هُمُ الْخَيْرُونَ يَهِي لُوكَ بِي ك غيركا تَأْمُرُونِينَ تُم مجهام ديت بو أعْدُ مين عبادت كرول أَتْعَا الْجِهِلُونَ احجالِهُ وَلَقَدُا وُحِيَ إِلَيْكَ اورالبت مُحْقِينَ وَي كُلُّ أَبِ كَي طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبْلِكَ جوآب سے يہلے تَ نَبِنَ أَشْرَكُ مَنَ البِتِهُ الرَّابِ فِي شُرك كِيا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ البِت ضائع بوجائكًا آپكامل وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُيرِينَ اور البته ضرور بوجاوً گے نقصان اٹھانے والوں میں سے بلالله بلکہ اللہ تعالیٰ بی کی فاغبد يس آپ عبادت كري و كن قِن الشَّكِرِينَ اور بوجاوَ شكر كر ارول مين ے وَمَاقَدَرُ واللهُ اورانھوں نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدُرہ جيها كه ق عقد ركرن كا وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا اورزمين مارى وَبُضَتُه اس كى ملى مين موگى يَوْمَ الْقِيلَةِ قيامت واليه دن وَالسَّمْولَ اور آسان منظویت بیمینه لینے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں سبطناؤ تَعْلَىٰ يَاكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُلِّلُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّلَّالِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَي

<del>www.besturd</del>ubucks.net

شريك عُمراتي بين وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ اور يَعونكا جائے كا بكل ميں فَصَحِةً يُس بِهُون بوجاتين ك مَنْ فِي السَّمُوتِ جُوا سانول مِن ين وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اورجوز من من بي إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مُروه جس كوالله عليه تُعَرِّنُفِخَ فِيهِ أَخْرَى كَيْم بِهُونَكا جائے گادوسرى مرتب فَإِذَا هُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ لِي اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ عِهُ وَكُورُ وَكُورَ مِهُ وَلَا كُونَ فَيُ آشَرَ قَتِ الْأَرْضُ اور چِك الشَّاكَى زمين بنُوْرِ رَبِّهَا اين رب كنور كماته وَوضِعَ الْحِينَةِ اورركم مائك كاب وجائع وبالنّبين اورلاياجائ كانبول و والشَّهَدَآءِ اوركوابول كو وَقُضِي بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گاان کے درمیان بائحقی انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا تَظْلَمُوْنَ اوران يَظْلُمُ بِيلَ كَياجائِكًا وَوَفِيَّتْ كُلِّ نَفْسِ اور بورا بوراديا جائكًا المنس كو مَّا عَمِلَتُ جواس فِمُل كيا وَهُوَا عُلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اوروہ خوب جانتاہے جووہ کرتے ہیں۔

کل کے مبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہولنے والوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے قیامت والے دن ۔اب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں باندھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قتم کا شرک نہ کما۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالی دوز خ سے اور چروں کے ساہ ہو نے سے اور ہر فتم کی تکلیف سے ان لوگوں کو

اتَّقَوُّ ابِهَفَ ازَیِهِمُ جو یکے کفروشرک ہے ان کی کامیانی کی جگہ میں۔اوروہ جنت ہے۔ مفازة ظرف كاصيغة بھى بن سكتا ہے۔ پھرمعنى ہوگا كامياني كى جگہ اورمصدرميمى بھى بن سكتاب تو چرمعنی ہوگا كامياني كے ساتھ يعني الله تعالی ان كو كامياب كرے گا لا مَمْسَهُ وَالسُّوَّا مِ مَهِيل مِنْجِي ان كوكسى قتم كى كوئى تكليف ندبدنى، نه ذبنى وَلا هُمْ يَحْهَ نَهُ نَ اور نه وهُمُلِين مول مُحْمَركول اور كافروں كى طرح جبيها كهل كى آيات ميں یڑھ کیے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی ہر افسوس کرے گا۔ان کو کوئی غم نہیں ہو گا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، بُرے کا موں سے پر ہیز کیا۔ان کوغم کھانے کی ضرورت ہی ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ اللہ تحالیٰ کا شَيْء الله تعالى بى مرچيز كا خالق م وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَمْ فَوَسِينِ وَكِيل كامعنى م كارساز، كام بنانے والا معنى ہوگا اور وہ ہر چيز كا ئارساز ہے۔ كارساز ، حاجت روا، مشكل كشا، فريادر سن الرسن كير صرف الله تعالى ب لَهْ مَقَالِيندُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ مقالیں کامفرو مقلید مجی آتا ہے اور مقلاد مجی آتا ہے۔دونوں کامعنی جانی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جابیاں آسانوں کی اور زمین گی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان ، دوکان اور کارخانے کی جالی ہوتی ہے جب جاہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب میہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس میں خالق بھی وہی ہے ،راز ق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات ای کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں وَالَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِالْيِ اللهِ اوروه لوك جنهول نے كفركيا الله تعالى كى آيتوں كے ساتھ أُولَمُكَ هُمُ الْخُيرُ وْنَ يَهِي بِدِ بَحْت نقصان المّان والله بين -رب تعالى يرايمان نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا بچھ نہیں بگڑ سے گا۔ نقصان انسان اور جنات کااینا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ دفد آنخضرت عَلْقِیْلُ کے پاس آیا جس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آپ مالتی نے لاالدالا اللہ کی رث لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مار کٹائی شروع ہوئی ہے۔ محروں میں لڑائی ،محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وفت ملح صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا ہے لڑائی جھٹڑے سے پچھنیں بنآ۔ للذااس طرح مونا جاہیے کہ ہم آپ کے رب کی ان جا کریں اور آپ ہمارے معبودوں الات امنات اعزیٰ کی بیجا کریں ۔ سلح صفائی کے ساتھ وقت یاس کریں۔ بیٹیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا علی اے بی کریم منطق ای آب ان عبادت كرول ، أَيْعَا الْمُعِلُونَ اعجابُو! اعجابُوا اعدابُوم مجص غير الله كي عبادت كرف كا عم ديته و وَلَقَدْا وْحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الدِّن مِنْ اللَّهِ اورآب ک طرف بھی وی کی گئی اوران پنیمبروں کی طرف بھی جوآپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهي وي كي تي - كياوي كي تي أشر حت ليَخ طَلَق عَمَلُك البعة الرآب فَيْ رُك كِيا تُوصًا لَعُ مُوجًا عُكُم آب كَامُلُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُيرِيْنَ اورالبته ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔شرک تنبیج اور پُری چیز ہے پینمبر سے تو سرز د ہو بی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صادر ہوجائے تو آپ کے ا عمال بھی ا کارت ہوجا کیں گے۔ یہ جمیں سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

ے شرک ہوجائے تو اس کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک ہوجا کے تو اس کے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت مَنْ الْنِیْنَ کی ایک نیکی ساری امت کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے لیکن شرک آئی کری چیز ہے کہ بالفرض آپ مالی کی کریں تو آپ مالی کے اعمال ضائع ہو جا کیں گئی گئی گئی کہ یا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑا مٹکا دورہ کا بھر دومُن دومُن کا۔اس صاف متھرے دورہ میں اینے ای بیج کے پیشاب کے چندقطرے را جا کیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آدمی اس کو استعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں ۔ بددیانت تو مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلا ویتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔کوئی دیانت والا آ دمی یہ بیں کے گا کہ چلو جی!اس میں کوئی گدھے گھوڑے کا پیشاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے بیشاب کے چندقطرے اس میں بڑے ہیں میں اس کو استعال کرلوں ۔ تو جس طرح خالص دودہ میں چندقطرے پڑنے سے سارا دودہ بے کارہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔قرآن یاک میں پجیس پنیمبروں کے نام آئے ہیں۔ساتویں یارے کے سولھویں رکوع میں اللہ تعالی نے اٹھارہ يغيرول كام اور باقيول كالجمالي ذكركيا ومن ابائهم وذريتهم واحوانهم ال ك بعد فرمايا وكو أشر كوا لَحبط عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كرية يَعْمِر بهي شُرك كرتے توان كے عمل بھى اكارت اور ضائع ہوجاتے \_''لہٰذامشرك كاكوئي عمل قبول نہيں ے۔اس لیےمشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز بی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگی۔ سرحداور بلوچتان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں گران کے مولویوں کی اکثریت کے عقائد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے بر بلوی مولوی ہیں ان کے عقائد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچے نماز نہیں پڑھنی ۔ اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیچنے کے لیے بر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھی نے ہواور فتنے سے بیچنے کے لیے بر بلوی امام کے پیچے نماز پڑھویا جس کے پیچے نماز پڑھویا جس کے کپڑے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی۔ بیدوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تماری فیرخواہی کی بات ہے کہا پہنے ہواوت کی بات ہے کہا ہیں ہوئی۔ بیدوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تماری فیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپنا عمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفرهایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البتہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بَلِ اللّٰه فَاعْبُدُ بلکہ آپ اللّٰہ تعالیٰ بی گ عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے و مُن قرب الله کی ہیں۔ الله تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے و مُن قرب الله کی بیں۔ الله تعالیٰ نے آپ کوئی کی سے اس پر کہ مناف کر والله کہ تھے قدر ہو اور ان مشرکوں نے الله تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کرتی تھا قدر کرنے کا۔ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے؟ زمین کس نے بنائی ؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا عہ سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ تصمیں کس نے بیدا کیا؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا عہ سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا عہ سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا عہ سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمصیں کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا دردکون دور کان اور دل کس نے دیا؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا دردکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے ، علی ہجوری کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ۔ اوظالمو! ساری چیزوں کا خالق القد تعالیٰ کو مان کریہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوتم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تورب تعالی سے ما تلو۔ الله تعالى فرمات بي وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ الدرزمين سارى اس كي منهى مين موكى يَوْمَ الْقِيْهَةِ قَيامت والله والسَّمُوتُ مَظُويْتُ بِيَمِيْنِهِ اور سارے آسان ليينے ہوئے ہول كے دائيں ہاتھ ميں \_ وائيں ہاتھ ميں آسان ہول كے اور بائيں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھاس کی شان کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہود یوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔فر مایا غیہ آسٹ آیدیہ م وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا " یہودیوں کے باتھ جکڑد یے اوران پرلعنت کی گئی ہےاس وجه مع جوانهول في كها بل يك م مُنسوطتان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [الماكده: ١٣]" بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرج کرتا ہے جس طرح جا ہے۔ 'اورسوزہ ص آيت تمبر ٢٥ إره ٢٣ ميل ع مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى "ال ابلیس! تحقیم کس چیز نے روکا اس بات ہے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں باتھوں سے بنایا۔' تو القد تعالی کے دو ہاتھ تو قرآن سے ثابت ہیں آ گے ہم نہیں جانے كدوه كيے بيں؟ تسى شے كے ساتھ تشبيه بھى نبيس دے سكتے كيونكه اس كافر مان ہے كه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ الْمُورِي ١١ ["نبيل عاس عَثْل كوئى شے-"الله تعالى ك ماتھ بھی ہیں ، القد تعالیٰ و کی انجھی ہے ، سنتا بھی ہے ، بول بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يبي كبيل كي جواس كي شان كي لائق بيل سُبُخ فَا فَوَتَعْلَى بِإِكْ إِرْبِ تَعَالَىٰ كَ

ذات اور بلند ہے عَمَّا يُشُورُ كُونَ ان چيزوں ہے جن كويدر ب تعالىٰ كاشر يك بناتے ہيں۔ اس كاكوئي شريك نہيں ہے وَنُفِحَ فِي الضّورِ اور پھونكا جائے گاصور۔ اس كونخ في الصّفوتِ وَمَنْ فِي السّفوتِ وَمَنْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى فَصَعِقَ مَنْ فِي السّفوتِ وَمَنْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد تخد ثانیہ ہوگا گھ دُنفِ نَے فی فی اِنے اُنے اُنے اُنے کی پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ فی اَذَاهُ اُنے قیام یَنفُلُ وُنَ کِس اِنِی کہ وہ کھڑے ہوکر د کھے رہے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ بگل میں پھونکا جائے گا تو جہال کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبروں میں ہیں وہ نکل آئیں گے، پرندوں نے کھا لیا ہے ان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، مچھلیاں ہڑپ کر گئیں وہاں سے نکل آئیں گے، الیا ہوان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہول گے اور دیکھ رہے ہول گے تا ہوں ہا ہے؟ آئی شرمبارے کھولی جائے گی۔ جب اسرافیل میسے اور دیکھ رہے ہول گے کیا ہور ہا ہے؟ آئی شرمبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو بگر عمر مین فیر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو بگر عمر مین کی پھرائی طرح ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے ہول گے وائم کی قیرانی خرج ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی اور چک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور مول گے وائم کی قیرانی خرب کے نور میں گے وائم کی قیرانی خرب کے نور میں گول کے وائم کی قیرانی خرب کے نور میں گول کے وائم کی قیرانی خرب کے نور کی کیا ہول کے وائم کی قیرانی خرب کے نور کی کی دمین اپنے رب کے نور کیک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور کیا گول کی وائی کی وائم کیا کھول کی وائم کیا کی وائم کی کی وائم ک

ے۔رب تعالیٰ کے نور کی بھی ہوگ سارامیدان محشر نور ہی نور ہوگالیکن کا فراس سے محروم ہوں گے۔

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائيل ك يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِيهُمْ وَبِأَيْهُمْ [سورة حديد]" ان كانوران كسامناوردائيس طرف موكاء" كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْ ظُرُونَا نَقْتَبسُ مِنْ نُوْدِكُمْ "جاراانظاركروجم بهي روشن حاصل كرلين تهاري روشن ے قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا [سورة الحديد]" كَهَاجائ كَالوث جاوَ چھے پس تلاش کروروشنی ۔'' مرادیہ ہوگی کہ بینورتو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جاکر لاوَ فَيضُربَ بَيْنَهُمُ بِسُوْد لَنه بَابِ " يِس كَمْرِي كردى جائے گی ان كے درميان دیوار'' اس کا دروازہ ہوگا کافراس طرف رہ جائیں گےمومن اس طرف رہ جائیں گے وَوْضِعَ الْحِيْبُ اوركَمَى جائے گی كتاب - ان كا نامه اعمال مرايك كسامن و جِائَ عَبِالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اورفيمله كياجائ كاان كرميان انصاف كساته وَهُدُلا يُظْلَمُونَ اوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام علی ہے آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالی کے دربار میں بیشی ہوگی۔ مثل : اللہ تعالیٰ نوح مالی کو رمائیں گے ہیں گی اللہ قدہ مثل : اللہ تعالیٰ نوح مالی کو رمائیں گے ہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ نوح مالینے کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا مگر میری قوم نے مانانہیں۔قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح مالینے نے ہمیں تبلیغ کی ہی نہیں تھی ان کو کہیں گواہ پیش کریں۔ نوح عالیہ کہیں گے کہ نوح مالینے کہیں گے کہ

\*\*\*

### وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرْدُ اللَّهِ

جَهُنَّمُ زُمُرًا حُتَّى إِذَا حِاءُوهَا فَتِعَتْ آبُوا بِهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُما أَلَمْ بِأَتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتِلُونَ عَلَكُمْ الْتِورَةِ لُمْ وَيْنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَيُوْمِكُمُ هِذَا قَالُوْابِلِي وَلَكِنْ حَقَتْ كِلْهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ وَقِيْلَ ادْخُلُوْآ أَبُوابِ بَعَكَمَ خُلِدُنْ فِيهُا فَيِمُسُ مَثُوى الْمُتَكَلِّرِيْنَ وَسِنْقَ الَّذِيْنَ اتَّعَوْا رَبِّهُ مُ إِلَى الْجِنَّةِ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جِنَّاءُوْهَا وَفُتِعَتْ آيُوابِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلْدِينَ وَقَالُوا الحبذك يله الكني صكاقنا وغكاه وأؤرثنا الارض بتعكأ مِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَتُكُاءً فَنِعُمَ آجُرُ الْعِيدِينِ ﴿ وَتُرَى الْمُلَيْكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَتِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْعُقِ وَقِيلَ الْعُبُدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ فَيْ إِلَى

وَسِنْقَ اور چلائے جاکیں گے الَّذِینَ کَفَرُ وَا وہ لوگ جوکا فرہیں اللہ جَھَنَّمَ جَہٰم کی طرف زُمَرًا گروہ ورگروہ حَثَی یہاں تک کہ اِذَا جَامِ وُهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فَیْحَتْ اَبُو اَبُهَا کھولے جامِ وُهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحت اَبُو اَبُهَا کھولے جاکیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ اور کہیں گے ان کو خَزَنَیْهَا اس کے چوکیدار اَلْحُیاْتِ کُمُدُرُسُ قِنْکُمْ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس اس کے چوکیدار اَلْحُیاْتِ کُمُدُرُسُ قِنْکُمْ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس

رسول تم میں سے پَتْلُوْنَ عَلَيْ کُورِ جوتلاوت كرتے تقیم پر البتِرَبَّكُمْ تہارے رب کی آیتی وینذرؤنگ اور ڈراتے تھے تہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهارك الدن كي ملاقات ع قَالُوا ووكبيل ك بلا كيول بين آئے تھ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيَن لازم بو چكاكلم عذاب كا عَلَى الْسُحْفِرِينَ الْكَارِكِرِ فِيلَ كَهَاجَائِكًا ادْخُلُوا واقل موجاو أَيْوَابَ جَهَنَّمَ جَهُمْ كَوروازول سے خُلِدِيْنَ فِيْهَا مِيشدر موكَّال مِن فَبنس مَثُوَى الْمُتَكِّرِينَ لِي رُاحِ مُحكانا تكبركرنے والول كا وَسِيْقَ اور جِلائے جائيں گے الَّذِينَ التَّقَوٰ وہ لوگ جوڈرتے رہے رَبَّهُمْ این رب سے اِنک الْجَنَّةِ جنت کی طرف رُمَرًا كُروه دركروه حَيِّى يهال تك كه إذَاجَآءُوْهَا جبآجا تين ے جنت کے قریب وَفُیتِ حَتْ اَبُوَ ابْھَا اس حال میں کہ کھلے ہوں گے اس کے در وازے وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُهَا اور کہیں گے ان کواس کے چوکیدار سَلْمُ عَلَيْكُمْ سَلَامَى مُوتُم ير طِئْتُمُ مَارك مُوتُم كُو فَادْخُلُوهُا يِل داخل ہوجاؤاس میں خلدین ہمیشہر ہے والے وَقَالُوا اوروہ کہیں گے الْحَمْدُيثُهِ تَمَامِ تَعْرِيفِسِ اللَّهُ تَعَالَى كَهِ لِيهِ الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس في المار ما ته الناوعده وَأَوْرَ أَنَّا الْأَرْضَ اور جميل وارث بنايا زمين كَا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ مُم صُكَانًا بناتے بين جنت من حَيْثُ نَشَآء

جہال ہم چاہیں فَنِعْ مَا اَلْعُمِلِیْنَ کیں کیا اچھاہے اجم ممل کرنے والوں
کا وَتَرَی الْمَلَہِ کَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کے فیئن مِنْ حَوٰلِ
الْعَرْشِ کھیرنے والے ہوں گے عرش کے اردگرد یُسَیِّ حُوٰنَ بِحَدِرَیِّهِ مُو
تشیح بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی وَقَضِی بَیْنَهُ مُو اور فیصلہ کردیا
جائے گاان کے درمیان بالْحَقِّ حَق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گاان کے درمیان بالْحقِّ حَق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گاان کے درمیان بالْحقِّ تقام جہانوں کا الْحَمْدُ لِلْهِ وَسِّ اللّٰدُ تَعَالَیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا یالے والا ہے۔
یالے والا ہے۔

### ميدان حشر كامنظر:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گاتو جہاں کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔
اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کو اعمال نا مددا کیں ہاتھ میں ملے گا اور کہ وں کو ہا کیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا۔ مومنوں پرکوئی گھراہٹ نہیں ہوگا ہے گا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی [سورة الا نہیاء]'' ان پرکوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی کہریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہے ہوں گے سارا منظر سامنے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وَسِیْق ۔ واو عاطفہ ہاور سِیْق سَاق یَسُوق سے ماضی مجبول کا صیغہ ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وَسِیْق ۔ واو عاطفہ ہاور سِیْق سَاق یَسُوق سے ماضی مجبول کا صیغہ ہوگا۔ تھر کی وزن پر ،اور چلا نے جاکھیں گے اللّٰذِینَ کَفَرُ قَ اللّٰ وہ لوگ جو کا فر ہیں اِلیٰ جَمَامَ کی طرف گروہ در رہے ہوں گروہ در جماعت ،گروہ ۔ جہنم کی طرف گروہ در

گروہ۔ یہود ہوں کاعلیحہ اگروہ، عیسائیوں کاعلیحہ اگروہ، ہندووں کاعلیحہ اگروہ، بدھمت
کاعلیحہ اگروہ، سکھوں کاعلیحہ اگروہ، مشرکوں کاعلیحہ اگروہ، زانیوں کاعلیحہ اورشرابیوں کاعلیحہ اورشرابیوں کاعلیحہ اگروہ ہوگا کے بی سینچیں کے علیحہ اور جہ ہوگا کھولے جائیں گے درواز ہاں کے۔ کیونکہ جہم تو جم مول کے لیے فیز خت اُبنوائیا کھولے جائیں گے درواز ہاں کے۔ کیونکہ جہم تو جم مول کے لیے جیل ہوار جیل کا درواز ہاں وقت کھولا جاتا ہے جب جم مورواز ہے کیاں پہنچیں۔ ایمد کر نے کے بعد پھر درواز ہے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَرِّنَتُهَا ۔ خسزَنَة جُم ہم درواز ہوں، چوکیدار۔اورکہیں گے ان کو دربان، چوکیدار۔سورہ مدرث پر موروں کی ایس ہوگیدار۔سورہ مدرث پر میں ہے حسازی کی ہمنی دربان، چوکیدار۔اورکہیں گے ان کو دربان، چوکیدار۔سورہ مدرث پر موروں کی ایس فرشتے ہیں اوران کا انجاری مالک عالیے ہے۔

ہمیں ان کی بات ہمجھ نہیں آتی ۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں ہے آئے تا کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ریکتی لوگ ہمیں کیا سمجھا کیں گے۔ پھر کسی پیغمبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پیغمبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھینگا نہ نگڑ انہ تھتھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کافر ہے، منکر سے۔

تو کہیں گے پی خمراتو آئے تھے لیکن ہم نے مانائیں قیل کہاجائے گا اذھ کو آ آبو اب جَعَنْدَ داخل ہوجاؤ جہنم کے دروازوں سے فوراً یہ ہمارے لیے کھلے ہیں۔ عذاب کی طرف خوشی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزابرداشت کرنے کے لیے کوئی تیارئیس ہے۔ فرضتے ان کودھے ماریں گے یہ وہم یُدک غُون اِلَی نَادِ جَھَنَّم دَعًا [سورة طور]" جس دن دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی ہوں گے فیو تھ کہ بالنّواصی والد فیکام [سورہ رحمٰن]" پس پکڑا جائے گاان کو پیشانیوں اور پاؤں ہے۔" جیے دنوں کو تھائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کرفرشتے دوزخ میں پھینکیس گے فیلویٹن قِیْها ہمیشر رہوگے دوزخ میں۔ جو بد بخت دوزخ میں داخل کردیا گیااس کو بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا فیلِٹس مَنْوَی الْمُنتَکَیْرِ فِیْ لیس بُراٹھ کانا ہے کیم کر رنے والوں کا۔ دنیا میں کیم کیاحق کو تسلیم نہیں کیاجق کو ٹھکر ایا اس کا متج تمہارے سامنے ہے اس کا مزا

#### مومنین کا حال:

فرمایا وَسِنْقَ الَّذِیْنِ التَّقَوُّ اور چلائے جاکیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے دَبَّهُ مُو اینے رہ سے۔ دنیامیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا

جائے گا الی الْجَنَّة زُمَرً ا جنت کی طرف گروہ درگروہ مجاہدوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، كثرت سے نماز يرجے والول كا كروہ عليحدہ ہوگا ، كثرت سے روزے ركھے والول كا ا مردہ علیمدہ ہوگا ، کشرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کشرت سے توب کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو در واز وں سے باہر ہی نظر آرہی ہوں گی حَتِّی إِذَا کِياآءِ وَهَا يَهِال تَك كَه جب وه يَبْنِيس سِّے جنت كقريب وَفَيْحَتْ أَبُوابُهَا اس حال مِن كه كطے بون كے دروازے جنت كے۔ جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی برامہمان آتا ہے تواس کے لیے دروازے میلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اورجہنم کی مثال جیل کی ہے جیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندرداخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کردیئے جاتے ہیں۔تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے وَقَالَ لَهُ مُخَرِّنَتُهَا اور كهيل عُان كوجنت كدربان اور چوكيدار سَلْقَ عَلَيْكُمْ سلام ہوتم براے جنت میں داخل ہونے والو۔ برسی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے طابہ تھے خوش رہو، جی آیا لنوں ،خوش آمدید،مبارک ہو تمہیں جنت میں آنے والو۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکائی جاتی ہے تو جنت کے فرشتے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو کیں لے کرآتے ہیں۔ جنت کے کیڑوں میں لیبیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔ آسان کے درواز ہے قریب ہوتے ہیں۔ موسن کے ایمان اور ممل صالح کی خوشبواو پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے ہے لے جاؤ۔ تو ہر در دازے دالے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلمین تک جائے ۔کیا خوش قسمتی ہے۔اور جب كُونَى بُرامرتا ہے تو آسان تك اس كى روح كوبھى اٹھايا جاتا ہے گر لَا تُسفَتَّ بَعَ لَھُمْ مُ الْأَبْــــوَابُ [اعراف: ٢٠٠]" نبيس كھولے جائيں گے ان كے ليے آسان كے دروازے۔' فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ہے اس کو پھینک کرسانویں زمین کے نیچے مقام ہے جبین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے عکم ہوگا فَادْخُلُوْ هَاخْلِدِينَ لِيلَمْ واخل موجا وُجنت مين بميشدر بخوالے - جنت مين تم بميشد ہمیشہ رہو گے ۔ در داز دل سے باہر فرشتے سلام کریں گے ادر اندر حوریں اور غلمان انتظار میں ہول گے وہ سلام کریں گے۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گےتو سلام کریں گے۔ اللہ تعالى كاطرف عي بحل سلام آئ الله قولًا مِنْ رَبِّ رَحِيْم [سورة يلين]" جنت کے نامول میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے ،سلامتی کا گھر ۔کوئی بے ہودہ بات اور گناہ جنت مِن بين موكا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلا تَأْفِيمًا [سورة الواقد]" تبين سيل کے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گناہ کی بات ۔ '' نہ وہان کسی کی غیبت ہو گی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کسی کے دل میں پُر اجذبہیں ہوگا۔ سورة حَرِآيت نَبر ٢٨ الماره ١٣ الله ٢٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودهِمْ مِنْ غِلّ إِخُوانًا عَلَى سُرُد مُتَقبلين "اورجم نكال ليل ع جوان كي سين من موكا كهوث ال حال من كدوه بھائی بھائی ہوں گے۔' تختول پر جیٹے ہوئے آسے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَنْدُولِيْهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وورب بس في اينا وعدہ سپاکردکھایا۔رب تعالی نے وعدہ کیاتھا کہ ایمان لاؤ گے مل صالح کرو گے میرے بیغیروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کوتنلیم کرو گے قیمی تہمیں جنت میں واخل کروں گا۔اللہ تعالی نے وعدہ پورا کردیا ہے ہمیں جنت میں واخل کردیا ہے وَاوْرَشَنَا الْاَرْضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے نَشَبَقُ اُ مِنَ الْجَنَّ فِحَیْثُ نَشَا ہِ ہم الْاَرْضَ اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا ہے نَشَبَقُ اُ مِنَ الْجَنَّ فِحَیْثُ نَشَا ہِ ہم کُوکا نا بناتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں۔ جنت میں جہاں کوئی چاہے گا جگہ بنائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور ویز ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور ویز ہے کوئی نہیں ہوگی جہاں کوئی جانا چاہے گا جا کہ ویز ہے کی ضرورت نہ چوری ڈاکے کا کوئی خطرہ۔ جو چاہیں گے ان کو طے گا کہا دھرہ وہ چڑ ہیں گے ان کو طے گا کیا ادھروہ چڑ ہیں گے۔'ادھرارادہ کیا ادھروہ چڑ ہیں گئی۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کے گااے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی فرما کیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کچھ نیسی ٹل رہا؟ وہ کیے گااے پروردگار! سب پھل رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آخضرت میں گئی نے فرمایا کہ رب تعالی اجازت دیں گے وہ کھڑے جنت کی ذمین میں دانے بھینے گااس کے سامنے فصل آگے گی، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ پھراس کے سامنے ہریاں گڈیاں (گھے) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل رائے منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال العبال پہاڑوں کی مثل رائے منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال العبال پہاڑوں کی مثل رائے منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال العبال پہاڑوں کی مثل رائے منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مقال الوبان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ۔ بندہ از ل سے نہنتی ہے نہ دوز تی۔

معمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے ۔ بیہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

فرمایا وَتَرَی الْمُلَیِّکَةَ اوراے فاطب دیکھے گاتو فرشتوں کو حَاقِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ کَیْرِنْ والے ہول گے ، احاطہ کیے ہوئے ہوں گے عرش کے اردگرد ۔ حول الْعَرْشِ کی اوررب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفرشتے ہی فرشتے ہوں گے گی اور رب تعالی لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے اردگر دفرشتے ہی فرشتے ہوں گے گئی ہے فرش ہوں گے گئی ہے فرش ہوں گے گئی ہے فرش ہوں گے این کریں گے این دیں گا ہے دب کی حمد کے ساتھ ۔۔

فرشتوں کی تبیع ہے سبحان اللّه و بحدہ سبحان اللّه العظیم ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جوآ دمی یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتار ہے گا الله تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد باز ہیں دود فعہ پڑھنے کے بعدد کھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں تجربہ کرو پڑھتے رہوان شاء الله العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُسرد ذَقُ البَهَ ایْس '' ای کھلے کی برکت ہے جانوروں کورزق دیا جاتا ہے۔''انسانوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بیئی مُنے ہائے تی اوران کے درمیان فیصلہ ہو جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضی بیئی کھی ہائے تی درمیان۔ دودھ کا دودھ پانی کا جائے گاخت کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان۔ دودھ کا دودھ پانی کا بیانی ہوجائے گا۔

آئ دنیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گرفیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے شار واقعات ہیں کہ دیانت دار بچے ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گرفلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مغالط نہیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

طرف صصدائيں بلندہوں گی الْحَدُدُلِلْهِرَبِ الْعُلَمِينَ تَمَامِ تَعْرَفِينِ الله تَعَالَى كَ لَمِ مِن مِن بلندہوں گا الْحَدُدُلِلْهِرَبِ الْعُلَمِينَ تَمَامِ تَعْرَفِينِ الله تَعَالَى كَ لِي الله تَعَالَى كَ لِي الله تَعَالَى كَ لِي الله تَعَالَى كَ لِي الله تَعَالَى كَ الله عَلَى الله تَعَالَى كَ الله تَعَالَى الله تَعَالَى كَ الله تَعَالَى كَ الله تَعَالَى كَ الله تَعَالَى كَ الله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى الله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى الله تَعَالَى كَالله تَعْلَى تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى كَالله تَعَالَى تَعْلَى تَعَالَى تَعْلَى تَعَالَى تَعَالَى تَعَالَى تَعْلَى تَعْلَ

\*\*\*

بسن ألله الخمالة

Axa monce Axamons maxa

XXXX Brown Broke Same

تفسير

(مکمل)

جلد ١٤

.

•

# ﴿ ایاتها ۸۵ ﴾ ﴿ مُنورَةُ الْهَوْمِنِ مَكِيَّةٌ ٢ ﴾ ﴿ وَالْهِ وَالْهَا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## 

خدّ فَ تَنْزِیْلُ الْکِتْ اِتَاری ہوئی ہے تاب مِنَ الله الله الله تعالی کی طرف سے الْعَزِیْزِ جو عالب ہے الْعَلِیْمِ جو جانے والا ہے فافِرِالذَّنْ بِحَنْ والا ہے گناہ کو وَقَابِلِ التَّوْبِ اور توبہ تبول کرنے والا ہے فافِرِ الذَّنْ بِحَنْ والا ہے گناہ کو وَقَابِلِ التَّوْبِ اور توبہ تبول کرنے والا ہے فی الظّوٰلِ انعام واحسان والا ہے شیدیدائیع قابِ سخت سر اوالا ہے ذِی الظّوٰلِ انعام واحسان والا ہے کَا اِلله اِلله اِلله اِلله الله مُروی اِلله المُروی اِلله الله مُروی الله مُروی اِلله الله مُروی الله مُروی اِلله الله مُروی الله مُروی اِلله الله مُروی اله مُروی الله مُروی اله مُروی الله مُروی الله مُروی الله مُروی الله مُروی الله مُروی ال

ہے مَاینجادِلَ نہیں جھر اکرتے فِی ایتِ اللهِ الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں اِلَّاللَّذِینَ کَفَرُوا مُروه لوگ جو کافرین فَلایَغُرُدُك پی ندوهو كمين والے آپ كو تَقَلَّبُهُ مَ فِي الْبِلَادِ ان كا چلنا چرناشرول ميں كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ حَمِثُلايان سے يہلے قَوْمَ نُوْجِ نُوح كَ قُوم نَهُ وَ الأخرَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت عاروهول نان كابعد وَهَمَّتْ مين لِيَاخُذُوهُ تَاكِمَاسُ كُورُ فَأَرَكُرُ لِينَ وَجُدَنُوْ الْإِلْبَاطِيلِ اورجُهُرُ اكيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر لیڈ حِضُوابِ اِلْحَقَّ تاکہ پھلادی اس باطل کے ذریعے ت کو فَاخَذْتُهُمْ پس میں نے پکڑاان کو فَکیْف کَانَ عِقَابِ بِسُ سُ طُرح تَقَى مِيرى سِزا وَكَذَلِكَ اوراى طُرح حَقَّتُ كلِمَتُ رَبِّكَ ثابت بواآب كرب كافيعلم عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَا ال لوگوں يرجنهوں نے كفركيا أنَّهُ مُ أَصْعَبُ النَّار بِ شك وه دوزخ والے بيں -

# مردِمومن کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ یہ مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پچاسی (۸۵) آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچاسی (۸۵) آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے تق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقیل تھا اور یہ فرعون کا پچا زاد بھائی تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ یہ موی خلالیے پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کا بینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذر وین آ قُتُ لُ مُوسیٰ '' میں موک مالیے، کوئل کرنا جا بتا ہوں۔' مجھے بالکل ندرو کنااس نے میرا کلیجہ جلادیا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمومن بول پڑا کہ اب آگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہو سے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کے کہ فرعون نے موک مالیے کے قل کا فیصلہ کیا تو تو نے کیا کیا جبکہ تو اس کی کا بینہ کا رکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کوئن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرایک ثقة آدی بھی اس کی دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کوئن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرایک ثقة آدی بھی اس کی تو میر کوئی نے کہ فرض کفا یہ اورا گرایک ثقة آدی بھی اس کی تو دید کردے تو باتی سارے گناہ سے نے گئے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم ہیں ہے کوئی غلط بات کرے اور ہیں اس کا ردکر دول کرتونے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ سے نی گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کرے تو سب گنہگار ہیں کونکہ باطل کی تر دید فرض کفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دی بھی تر دید کر دی تو باقی سب گناہ سے نی گئے ۔ تو خر قبل بھیلئے نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہے اور اگر پولٹا ہوں تو فرعون طالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذوالا و تساد ''میخوں والا'' ۔ سولی پر لئکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باوفا یوی آسیہ بنت مزام پینیا کو بھی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ۔ جس وقت گرا اتو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بحر پھر پھر وقت گرا اتو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بحر پھر سے یہ یہ بلائے ۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سیمیری بیوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف یہ میری بوی ہوگیا ہے کہ اس نے موئی ماری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف بر میرای خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موئی ماری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موئی ماری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موئی ماری خام ہے کہ اس نے موئی ماری خرالم میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ اس نے موئی ماری خام ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کے خلاف، مدیث کے خلاف موتارہے اس کی ان کوکوئی پروانہیں ہے۔

نو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں ہے تھ بیروف مقطعات میں سے ہے۔مقطعہ کامعنی ہے الگ کیا ہوا۔ یعنی نفظ سے حرف کوجدا کیا گیا،الگ کیا گیا، مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ نفظ سنتعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی،اسٹنٹ کمشنر سے اب سے اے۔ ی اور سپریڈنٹ پولیس کوایس۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کوجدا کر دیں ۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا ہے۔

### صفات بارى تعالى :

بالله تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ تنزیل الْکِتْبِ مِنَ اللهِ بیکاب الله تعالی کی طرف سے اتاری ہوئی ہے الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ جو عالب ہے سب چھ جائے والا ہے خافِر الله شیا گاہ بیٹے والا ہے۔ حدیث قدی میں ہے الله تعالی فر ماتے ہیں ہنڈوا ادم کُلُکُمْ خَطَاءُ وْنَ '' اے بن آ دم تم سب کے سب خطاکار ہو ہوائے پیغمبروں کے کوئی معموم نہیں و تحیّر الله طَائِیْنَ التّوّا ابُونَ اور بہترین گنها روہ ہیں جو تو بہرت وی میں ۔' آ دمی کو ہروت یہ جھنا چاہے کہ میں گناہ گار ہوں و قابِلِ التّوبِ اور تو بقول ہیں۔' آ دمی کو ہروت یہ جھنا چاہے کہ میں گناہ گار ہوں و قابِلِ التّوبِ اور تو بقول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۵۰) دفعہ گناہ کروستر

پچھلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سکنڈ کا زلزلد آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لے کے ساتھ اتن تباہی ہوئی ہے کہ ریلو ہے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کر ہے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے یورے پورپ کوصنعت کے لحاظ ہے اپنے شنجے میں لیا ہوا ہے۔

جانارب کے پاس ہے۔

میکانا گور ہے تیرا عبادت کیجھ تو کر غافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

۳۲۸

جوآ دمی پچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ پچھ نہ پچھ گھر لے کر جاؤں ۔ کافی عرصے کے بعد جار ہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں ۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سوچتے ہیں دنیا کے پیچھے ہم جعلوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے سپچھ جھی نہیں سمجھا۔

اسلامی احکام کے خلاف ذہن سازی:

نہیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا بیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابروراثت ملنی جاہیے۔اور پاکستان میں یہ باتیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی جاہیے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہونا جاہیے۔ یہ حق دلا کر دیکھوان میں شمص کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔امریکہ بہادران سے بیکام کرانا جا ہتا ہے۔ بھی! قرآن یاک کا تھم ہے یو ویٹ کم الله فی اولاد کم للذکر مِثل حظِ اللهُ نَتَيين [النساء: ١١] " الله تعالى تهمين تاكيدى حكم ويتاب اولا دك بارے ميں مردكے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب بیاکہنا کہ عورت کومرد کے برابر حصہ ملے ۔ بیہ قرآن کا انکارنبیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ بیکوئی کسی امام کا مسکلنہیں ہے کسی مجتمد کا مئلنہیں ہے براوراست رب تعالی کے حکم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر بیلحد کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دیکھوجی! لڑ کابھی ای ماں باپ کالڑ کی بھی ای ماں باپ کی ، پیرکیاانصاف ہے كرار كود برااورائر كى كواكبرا الله تعالى جزائے خيرعطافر مائے علماء اسلام كوانبول نے بات سمجمائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑی کے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی ۔خاوندے اس کوحق مہر ولوایا ہے لڑکی کا سارا خرچہ،خوراک،لباس،علاج،رہائش خاوند کے ذھے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی دلوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات بجھ آرہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالی جوظم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندیق خواہ مخواہ شوشے حیھوڑتے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریمہ یوآن کیا تو وزیر اعظم فین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریمہ یوآن کیا تو وزیر اعظم نے نظیر صاحبہ تقریر کررہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر تن ۔ اس میں اس کے بیہ

الفاظ تنے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ واربت والوں کو پھانی پراٹکا دیں گے۔ سوال یہ بے کہ رب چور کا ہاتھ کو ائے تو ظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیت وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزا کیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ واربت والوں کو پھانسی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ تو اور تم فیصلہ کر و فیصلہ کر دو تو عادلانہ ہوا ورتم فیصلہ کر و عادلانہ ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کنہیں جھکڑا کرتے اللہ تعالی کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فر ہیں اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو سلمان نه مجھناان كومسلمان مجھنے سے تمہاراا يمان ضائع ہوجائے گا۔ كيونكه كافر كوكافرنه كهنا بهى كفريه اوروييكى كوكافرنه كهو الله تعالى فرماتي بي فكلا مَغْرُ رُك يس اے مخاطب مجھے دھو کے میں نہ ڈالے تَقَلَّبُهُ مُرفِ الْبِلَادِ ان كا چلنا پھرنا شہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں ، بیلی کا پٹروں میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کافر ہیں۔ (بیچیزیں عاصل ہونے سے وہ خداکے پندیرہ ہیں ہوگئے۔) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُرنُوج جَمِلًا یاان سے پہلے قوم نوح نے ۔نوح ملالیا ، کوجھٹلایا ، توحیدکوجھٹلایا قالاَ خُرَاب بیرزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔اوربہت سے گروہوں نے جھٹلایا مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد نوح مالیا کے بعد ہود مالیا کی قوم ،صالح مالیا کی قوم ،شعیب مالیا کی قوم ،لوط مالیا کی قوم اور بے شار قومين كُرْرى مِين جنهول في تغمرول كوجمتلايا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّا يَبِرَسُولِهِمُ اور ارادہ کیابرامت نے اپنے رسول کے بارے میں این اُخذور تاکہ پکڑلیں اس کورفتار کرلیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت منظله بن صفوان عاليد بركيجان والظلم:

بلکہ ایسے طالم بھی تھے جنہوں نے اپنے پینمبر حدرت منظلہ بن صفوان مالیا کو ا نہائی مجرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کی دنوں کے بعد جا کران سے مصفحا کیا کہ کیا وال ب حظله؟ الله تعالى ك يغير في كوي من بهي كما يَا قَوْم اعْبُدُو االلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْدٌ مُا " المبرى قوم الله تعالى كي عبادت كرواس كيسوا تهبارا كوئي النهيس ہے۔'' کہنے لگے برواسخت جان ہے نہ مرتا ہے اور نداین رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کنواں پھروں اورمٹی کے ساتھ بھر دیا اور او پر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہےآگ آئی اس نے سب کوجلا کردا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَنُوْ اِبِالْبَاطِيل اور جھڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے متصیار لے کر انہوں نے جھڑا کیا لِيُدْجِضُوابِهِ الْحَقِّ تَاكِم بِعِسلادِي وه باطل ك ذريع تن كو منادي حق كو حالا نكم حق حق ہے وہ تبیں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاَخَذْتُهُ م پن میں نے ان کو پکرا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ عِنْ اللهِ كَآخِرِينُ يُ كَمَّى مذف كردي كل عن كان عقابي تھامعنی ہوگا ہی کس طرح تھی میری سزانوح مالیا یا کی قوم کا کیا حال ہوا، ہود منطة كي قوم كاكيا حال مواء صالح منطق كي قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيس في ال كو يكرا و كَذَٰلِكَ مَقَنْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اوراى طرح لازم بوچكاآب كربكافيعلم عَلَى الَّذِيْنَ كُفَرُ وَا اللَّوكُول يرجوكافر بين اورجوقيامت تك آئيل كان كے ليے يدفيعند ہے أَنَّهُ مُ أَصْعَبُ النَّار بِ شك وه سب كے سب دوز خ والے بين - دنيا كى مزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سز ابھی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گردنت ہے چی نہیں عجنة

## ٱلَّذِيْنَ يَعَيْدِلُوْنَ الْعَرْشِ وَمَنْ

حُولَ يُسَبِّعُونَ بِعَيْ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسْتَغَفِّرُونَ لِلَّانِيَ أَمُنُوْأَرِيِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ لَّكْمَدٌّ وَّعِلْمَّا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوا وَالْبُعُواسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِيدُورِيِّنَا وَ ادْخِلْهُ جَنْتِ عَدْنِ إِلَيْ وَعَدُتُهُ مُ وَمَنْ صَلَةٍ مِنَ الْإِيهِمُ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَقِهِمُ السَّرِيَّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَ بِنِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكِ عُ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ أَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَادُونَ لَمُقْتُ اللَّهِ ٱكْبُرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكَفْرُونَ قَالُوَا رَبِّنا آمَتُنا اثْنَتِينِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرُوْنَا إِنَّ نُونِنا فَهُلُ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِينِ ٥ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَعَلَّا كَفَرْتُمْ وَإِن يُتُمُرُكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُمُ مِلْهِ الْعَلِي الْكَبِيْرِ ﴿

اَلَذِيْنَ وَهُرْشَةَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ جَوَاهُارِ مِنْ الْمَانِ وَهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

لحاظت فَاغْفِرُ لِلَّذِيْرِبِ تَابُوا لِي بَخْشُ دِي آبِ ان لُوكُول كُوجِنهول نَ توبى وَاتَّبَعُوْاسَبِيلَكَ اور عِلْمَ آب كراسة ير وَقِهِمُ اور بِياان كو عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبّنا اے مارے رب وَادْخِلْهُمُ اورداخُل كران كو جَنْتِعَدْنِ ربِ كَ باغول من الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وه جن كاوعده كيا آپ فيان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھی جو نیک ہوں مِنْ اِبَاہِم ان کے آباؤ اجدادیس سے وَازْوَاجِم اوران کی بیویوں میں سے وَدُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے اِتّل کَ آنتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ بِحُسُلَ آبِ بَي عَالبِ حَمْت واللَّهِ مِن وَقِهمُ السَّيَّاتِ اوربیاان کوبرائیوں سے وَمَنْ تَقِ السّیّاتِ اورجس کوآب بیا نیں گے برائول سے يؤمميذ ال ون فقدر حِمْتَهٔ پس تحقيق آب نے الى ي رحمت كى وَذُلِكَ مُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى بكامياني برى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ گفر وا جنہوں نے تفرکیا بنادون بکارے جانمیں گے (اوران علما جائے گا) لَمَقْتُ اللهِ البندالله تعالیٰ کی ناراضکی آئے بر بہت بڑی ہے مِر نی مَقَتِ کے نے تہاری ناراضکی سے آنف کے ای جانول ير اِذْتُ دْعَوْرِ جب مهيل بلاياجا تاتها إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَى طرف فَتَكُفُرُونَ لِي مُ كَفَرِكَ مِنْ قَالُوا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَنَا آمَتُنَا اے ہارے رب آپ نے موت دی ہم کو اشکین دودفعہ وَاحْیَیْتَمَا

افرا بن جمیس زنده کیا اشکین دودفعه فاعترفنا بِدُنُوبِنَا بِس کوئی نظنی اقرار کرتے بیں اپ گناموں کا فَهَلُ إلی خُرُ فِی مِنْ سَبِیْلِ بِس کوئی نظنی کا رستہ جدیا ہے گناموں کا فَهَلُ الله خَرُ فِی مِنْ سَبِیْلِ بِس کوئی نظنی کا رستہ جدیا ہے خواکیا ہے اِذَادی عِی الله تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُنعُ الله تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُنعُ الله تعالیٰ کی طرف جواکیا ہے گفر تُنعُ مُن الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو الله تعالیٰ کے لیے بی جم الله تعالیٰ کے لیے بی جو بلنداور برا ہے۔ الفیلی الله تعالیٰ کے لیے بی جو بلنداور برا ہے۔ الفیلی الله تعالیٰ کے لیے بی جو بلنداور برا ہے۔

#### ملائكة التُدكاذكر:

فرشة الله تعالی کی نورانی مخلوق بین مسلم شریف بین دوایت ، خیل قیت الله مکلانی که مین نود در فرشة نور سے پیدا کیے گئے بین ، مگراس نور سے نہیں جورب تعالی کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چرنہیں لکل فرشة اس نور سے بیدا کیے گئے بین جو کلوق ہے۔ این گئت اور بے شار فرشة بین احادیث مین کلوق ہے۔ بین کا منت اور بشار فرشة بین احادیث مین آتا ہے کہ سات آسان اور عرش کسی میں چارانگشت بھی ایسی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام میت المعود ہاں کا فرشتہ موجود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام میت المعود ہاں کا فرستا کی میں بیار سے میں ہے والبیت الله معدود اسورة طور استر شتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وفت سے روز انہ سرخ برار فرشتہ بیل ناغداس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر برآدی کے ساتھ چوہیں فرشتہ ہیں چارفرشتوں کو کرانا کا تین

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور رات والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دان والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور دس شام کوآتے ہیں جو صبح تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں ای طرح جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا انداز ہ لگاؤ۔ حاملیوں عرش کی دعا:

ان فرشتول میں سے ایک کروہ الّذیرس یخملون الْعَرْش وہ ہیں جواٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ گتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا تفانے والے فرشتے وَمَنْ حَوْلَهُ اور جوعرش كے ارد كرد بين يُسَبِّحُونَ بِحَدِرَ بِهِمْ اليغرب كاحماور بيان كرت بي سُبْحَان الله وبحمدة يرصة بير ون راف ان كايمي ورد باوريابيامبارك كلمه بكه مديث ياك مين آتا ے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بهِ اور الله تعالی کی ذات برایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں۔عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے اردگرد والے فرشتے میرکام بھی کرتے ہیں۔ وَیَسْتَغْفِهُ وَ دِسَ لِلَّذِیْنَ اُمَّةً الله اوروہ اللّٰہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگردوالے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے مِي ان الفاظ كماته رَبَّنَاوَسِعْتَكُلُّ شَيْءِ رَّخْمَةً اعمار عرب آب وسيع مِي

مرشے کور مت کے لحاظ سے فی علما اور علم کے لحاظ سے فاغفر لِلَّذِيْرِ سِ تَاكِوْا پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنھوں نے توبہ کی کفروشرک سے ، گنا ہوں سے ، برائیوں ے وَاتَّبَعُوْاسَبِيلُكَ اور عِلَي آب كرائے ير ـ توجولوگ صرف توبہ تو بہرتے ہيں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے ۔استغفاران کے لیے کرتے ہیں جومومن ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلتے مول وَقِهِ مُعَذَابَ الْجَحِيْمِ اور بِحاان كُوآك كعذاب سے - جحيم كامعنى ہے شعلہ مارنے والی آگ۔شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جسمیہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبَّنَا پیلفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع میں یا مقدر ہوتا ہے اصل میں ہے یادینا اے ہن رے رب وَادْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْنِ اور داخل کر ان کور ہنے کے باغوں میں ، بیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک مول ندسية جهرين نه كل حتم مول الَّتي وَعَدْقَهُمْ جن كا آب نے ان سے وعدہ كيا ے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْنَابِهِمْ اور ان كوبھى جونيك بين ان كي آباؤ اجداديس سے جنت میں داخل کر وَازْوَاجِهِمْ ادران کی بیویوں میں سے جونیک ہیں ان کوبھی جنت میں داخل کر وَدُر پُنتِهِمُ اوران کی اولا دمیں ہے ان کوبھی جنت میں داخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْدُ الْحَيِيمُ بِعِثْكَ آبِ عَالبِ حَمْت والع بين - عاملين عرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقیھ استیات اور بیاان مومنوں کو برائیوں ہے، پریثانیوں ہے، تكاليف سان كوبچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اوراك بروردگار! جس كوآب نے بچاليا برائيول سے، پريثانيول سے يَوْمَهِذِ الى دن-قيامت كدن فَقَدْرَحِمْتَهُ

پس تخفیق آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں گر آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل بیج ہیں۔ فر مایا کیا بوچھے ہو وَدٰلِکَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ اور یہی ہے کا میا بی بڑی۔ ووز خ سے نج گیا جنت میں داخل ہو گیا اور اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہرمومن مردعورت کونھیب فر مائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کا فرو کا حال بھی سنو۔

#### كافرين كاحال:

فرمایا اِنَّالَّذِیْرِ کَفَرُ وَا ہے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا يُنَادَوْنِ وه يكارے جائيں كے قيامت والے دن كَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالىٰ كى تاراضكى أعْيِرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ بهت بوى جِتْهارى ناراضكى سے-اين جانوں بر۔ وہ اپنی جانوں برناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں یارے کے پہلے رکوع میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كاليس كظ الم اين ماتهول كو- "أفسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرندسکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضگی رب کی تہارے اوپر بے۔رب کی ناراضگی کیول ہے؟ اِذْ تَدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وْنَ جبتم كوايمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم ا تكاركرتے تھے، نيكى كى حمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم سنتے نہیں تھے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتم پروانہیں کرتے تھے۔اس کیے آج اللہ تعالی تم پر سخت ناراض ہے۔اس ناراضگی سے جو تہہیں اپنی جانوں ير ہے۔اب ہاتھوں کے کا شخ کا کیا فائدہ؟ جب وقت تھااس وقت تم نے پروا ہی نہیں

#### اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چریاں چگ گئی کھیت

واویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے پھر اس دنیا کی طرف کون آئے گااور کون چھوڑے گا قالوًا تھمیں کے رَبَّناً اے بهار المرتب أَمَتَنَا اللُّهُ مَيْنَ آبِ فِموت دى بهم كودود فعه وَالْحَيْنَةَ اللُّهُ مَيْنَ اللَّهُ مَا اللّ اورآپ نے ہمیں زندہ کیا دودفعہ فَاعْتَرَفْنَابِذُنُو بِنَا پس ہم اعتراف کرتے ہیں ا ہے گنا ہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں۔ دوزندگیاں کون می ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مين موجود بــــ الله تعالى فرمات بين كيف تكفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ آفواتًا " تم كيا نكاركرتے بورب كاحكام كاحالاتكة تم يون تھے۔ " يح كى شكل مال کے پہیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈائی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے فَاحْیاکُہ پس رب نے تم کوزندہ کیا کہتمہارے جسم میں روح پھونک دی تو روح پھو نکنے سے پہلے ایک موت ہے۔روح یزنے کے بعد ایک زندگی ہوگئی ڈیسے يُمِينَتُكُمْ كِيرِ مَهِ مِن مارة بدنيامين أَمَّ يُحْمِينُكُمْ كِيرَمْهِمِين زنده كرتا بقرول مِن ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [ البقره: ٢٨] پهرتم ال رب كي طرف لوثائ جاؤ كے۔ "اس آيت كريمه ينس كُنتُهُ أَمُواتً من يكل موت عاور شُهَ يُعِينُتُكُم من دوسرى موت ے۔ فَاحْمَاكُمْ مِينَ بِهِلَ حيات ، ثُمَّ يُحْمِينُكُمْ مِين دوسري حيات بي تو كهين گے اے ہمارے پروردگارتونے ہمیں دودفعہ موت دی اور دودفعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار كرت بي اين منابول كالمراء يروردگار فَهَلُ إلى خُرُوجٍ فِينْ سَبِيْلِ لِي ال دوز خے نکلنے کا کوئی راستے ہے۔ پھر پیکا فرانجام دیکھ کر فکسٹوٹ یہ ڈیٹوڈا

'' پی عنقریب ده یکارے گاہلا کت کو وَیصلی سَعِیْدًا [سورة الانشقاق]'' اور ده داخل ہوگادوزخ میں۔''پھردوزخ میں تنگ آ کہیں گے وَنادَوْا يالملِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبُكَ [ زخرف: ٢٥] " اور يكاري ك دوزخ والے اور كميں كے اے مالك ماكة (م دوزخ کا انجارج فرشتہ ہے ) جا ہے کہ فیصلہ کردے ہم برتمہارا پروردگار۔ 'ہمارے اوبر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب بیں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرماتيل ك إنحسنوا فيها ولا تُكلمون [المومنون: ١٠٨] " وليل موكر دوزخ میں یڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔'' میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیے، كتابين نازل كيس، صحفے بصبح، عقل دى تم نے يروانہيں كى داخساً اصل ميں خساً ہے ہے۔جس کامعنی کتے کو دھتاکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تو اس کے مطابق معنی ہے گا'' اے کتو! وُھر وُھر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔'' ذيك يدوزخ من تم كيول جلوك بآنة إذادي الله وَحده بشك شان سي ہے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جواکیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا الله كَفَرْ تُمْ لَوْتُم كَفُرِكِ تِي يَحْد سوره صفَّت آيت تمبر ٢٥ ياره ٢٣ ميں ب إنَّهُمْ كَانُوْا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُ وْنَ " بِشَك بِيلُول كجب ال كسامة كبا جاتا تھااللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت رواہشکل کشانبیں ہے ،کوئی فریا در سنہیں ہے تو تکبر كرتے تھا چھلتے كورتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ اللَّا لِهَةَ اللَّهَا وَاحِدًا [سورة ص ["كيا اس نے بنادیا ہے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ آج تم غیر اللہ کی پکار کو کا نول سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجدول ہے آوازیں آئی ہیں:

م الماد كن الماد كن از بند عم آزاد كن ور دني ودنيا شاد كن يا غوث اعظم دنگير

یہ سب پچھ معجدوں میں بینیکروں پر آج ہورہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ وحدہ لاشریک کی طرف پکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَ اِن یُشُرَك بِهِ اورا گراللہ تعالی كے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا گؤ و بُوّا تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو بیاں اچھاتی ۔ اکیلے رب کے ساتھ تہہیں عداوت ، ہواور دوسروں کے ساتھ انس فان کے گئے اللہ اور دوسروں کے ساتھ انس فان کے گئے اللہ استم دوز ن میں جلتے رہونگلے کی کوئی انگیا۔ ابتم دوز ن میں جلتے رہونگلے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البياء وينزِّلُ لَكُمْ صِن التَماءِ رِزْقًا ومايتناكُرُ إلامن يُنِيبُ ﴿ فَادْعُوا اللَّهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الكفِرُونَ وَيَعُ الكَرَجِتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوْحِ مِنْ امْرُهُ عَلَى مَنْ يَتِنَا أَوْمِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرْ يُوْمُ التَّلَاقِ يُؤْمُ هُمْ يَارِذُونَ فَ كايخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءُ لِمِن الْمُلْكُ الْيُؤَمُّ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيُؤْمَرُ تُجْزِي كُلُّ نَعْسِ بِهَا كُسُبَتْ لَاظْلُمَ الْيُوْمَرُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ @ وَ اَنْنِ رُهُمْ يَوْمَ الْأِنْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مُ مَالِلظّلِمِيْنَ مِنْ جَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمِ يُطَاعُ ﴿ يَعَلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيَنِ وَمَا تُغْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَعْضِيْ بِالْحُقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَى عِلْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ قَ فَي

هُوالَّذِیُ الله تعالی وبی ہے یُرِیٹے والیت جودکھا تا ہے جہیں نشانیاں ویئز لُکھُو اورا تارتا ہے جہارے لیے قِن السَّمَاءِ آسان کی طرف سے رِزُقا رزق وَمَایَتَذَکُّ اور نہیں نفیحت حاصل کرتے اِلّا مَن مُروہ یُنیئ جورجوع کرتے ہیں فادُعُواالله پس پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن فالص کرتے ہوئے اس کے لیے ویں وَلَوْ تَعْوَاللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْ مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن فالص کرتے ہوئے اس کے لیے وین وَلَوْ مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن فالص کرتے ہوئے اس کے لیے وین وَلَوْ مُخْلِصِیْن لَهُ الدِیْن فالص کرتے ہیں اس کوکا فر رَفِیْعُ الدَّرَجْتِ وہ کَرِمَاللہُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بلندكرنے والا مے درجوں كو ذُوالْعَرْشِ عُرْشُ والا م يُلْقِع الرُّوْحَ اتارتاہےوی مِنَ اَمْرہ ایخ مکم سے عَلیْمَن یَشَآء جس پرجاہے مِنْ عِبَادِم النِّي بندول مين سے لِيُنْذِرَيَوْمَ الثَّلَاقِ تَاكُهُ وَهُ رَائَ ملاقات کے دن سے یَوْمَ هُمُه بْدِرْ وُرِب جس دن وہ ظاہر مول کے لا يَخْفُ عَلَى اللهِ نَهِينُ مُخْفَى مُوكَى الله تعالى ير مِنْهُمْ شَوْعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله چنے لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ كُلْ كَ لِيهِ إِدْمَانِي آج كُون لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَقَّارِ الله تعالى بى كے ليے ہے جواكيلا ہے سب يرغالب ب آئيةً مَ تُجْزِي ال ون بدله وياجائے گا كُلُّ نَفْسِ برنس كو بما كَسَبَتْ جو اس نے كمايا لا ظُلْمَ الْيَوْمَ نبيس مو كاظلم آج كے دن إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ بِشُكُ اللَّهُ تَعَالَى جلدى صاب لينه والاب وَأَنْ ذِرْهُمُ اور آپ ڈرائیں ان کو یَوْمَ الْازفَ قِ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اِذ الْقُلُوْبُ جَس وقت ول لَدَى الْحَنَاجِر لللَّهِ كَالْمُ كَالَّمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كخظمين وم كمف والے مول ك مالاظلمين مِن حَمِيم حَبي مولا ظالموں کے لیے کوئی دوست وَلاشَفِیْعِ اورنہ کوئی سفارش یُظاع جس ك بات مانى جائے يَعْلَمُ وه جانتا بِ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ آتُكُمول كَى خيانت كو وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے جي وَ اللهُ يَقْضِي بِالْحَقِي اور الله تعالى مى فيصله كرتا بحن كا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فقت گفت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی زیادہ بڑی ہے تہاری اپنی جانوں پر ناراضکی سے۔'' جب تہہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی تو تم انکار کرتے تھے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بالکل واضح ہیں۔

## توحيد كے دلائل:

ای سلیے میں ارشاد ہے میں الّبیان دیکھو، آسان دیکھو، چاند، سورج ،ستارے دیکھو،
ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں ۔ زمین دیکھو، آسان دیکھو، چاند، سورج ،ستارے دیکھو،
پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان ویکھو، مردول کی شکلیں اور ہیں عورتوں کی شکلیں اور ہیں۔
پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان ویکھو، مردول کی شکلیں اور ہیں عورتوں کی شکلیں اور ہیں۔
پھرکوئی مونا ہے، کوئی چلا ہے، کوئی صحت منداور کوئی بیار ہے۔ بیاللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہرجگہ موجود ہیں ویکٹو ل آئے فیور الشمآ آور ڈ قا اور اتارتا ہے اللہ تعالی متمبارے لیے آسان کی طرف ہے رزق ایک تواس طرح کے تھم اوپر ہے آتا ہے کے فلال کو اتنارق طے، فلال کو اتنارق طے اور جس کو جتنے رزق کا تھم ہوتا ہے اس کو اتنابی ملتا ہوتی ہے اس کے دریق جوسب ہے بارش، وہ بھی آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے فصلیں اس تی ہیں ، اناج پیدا ہوتا ہے ، باغات پیدا ہوتے ہیں، میزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ہیں۔ یہ سے بیتا مہمبارے لیے درق ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے دلاکل بالکل واضح ہیں و میں۔ بیتا مہمبارے لیے درق ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے دلاکل بالکل واضح ہیں و میا سے بیتا مہمبارے لیے درق ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے دلاکل بالکل واضح ہیں و میا سے بیتا مہمبارے لیے درق ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے دلاکل بالکل واضح ہیں و میا سے بیتا مہمبارے لیے درق ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے دلاکل بالکل واضح ہیں و میا سے میا بیتذکھے کی اللہ من نینیئ ہیں۔ اللہ تعالی کی در جورجو کرتے ہیں اللہ میا بیتذکھے کی اللہ من نینیئ ہیں۔ اللہ تو بیا ہے کہ در جورجو کرتے ہیں اللہ میا بیتذکھے کی اللہ من نینیئ ہیں۔

تعالیٰ کی طرف۔ جورجوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت عاصل ہوتی ہے۔
اندھے ہمروں کو کیا مجھ آتی ہے؟ فَادْعُواللهٰ کِس پِکاروتم الله تعالیٰ کو اے ایمان والو!
یہ ہمارافریضہ می مُخْلِصیْن کَهُ الدِیْنَ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو و کو کئے کہ اُلے کو کا کے لیے دین کو و کو کی کہ کو کے ان کے خدا کو پکارا کو کی اُلے کو کو اُلے کو کو کو کہ اُلے کو کو کہ اُلے کو کو کہ اور اگر چہنا پسند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اس کیے خدا کو پکارا جائے ہوان کے لیے بڑی کر اہمت کی ہات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے اِذَا دُعِسی اللّٰهُ وَحُدَة کُنَّورٌ تُنُم جس دفت الله تعالیٰ وصدہ لاشریک کی طرف دعوت دی جاتی ہو مشرک کے اللّٰه وَحُدَة کُنُورٌ تُنُم جس دفت الله تعالیٰ وصدہ لاشریک کی طرف دعوت دی جاتی ہو مشرک کے ایک اُلے ایکی رب تعالیٰ کی ذات پراعتاد کرنا اور اس ایک کو پکار نا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا دل نہیں مُقْمِر تا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لیکن اے مومنوں تمہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے دین کواگر چہ کا فراس کو پسندنہیں کرتے رفینے گالڈر بجت دفیہ حکامادہ لازی

بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے ۔ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگار ب بلند در جوں والا

ہے ۔ رب تعالیٰ کے در جوں کو کون بجھ سکتا ہے ۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنیٰ ہوگا وہ بلند

کرنے والا ہے در جوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی

شان ۔ یہ شاخیں فونسیاتیں اور در ہے اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔ دُوالعَدُ شِ وہ عرش دالا ہے۔ سات آسانوں کے اور کری ہے اور کری کے اور پرعرش ہے عرش نے ہر

چزکا اصاطر کیا ہوا ہے جسم کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لیاظ سے سب سے بڑی مخلوق حضر سے محمر سول اللہ عن تا ہیں ۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک بروے

میدان بین ایک رنگ را ہو۔ایک ٹائر بھینک دو۔ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كى ذات قائم ب الرَّحْملنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى [ط: ٥] ' وهرمن عرش پرقائم ہے۔" گرجواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سے محقيدہ ركھنا ہے كہوہ مارے ساتھ ہے وَهُ وَ مَعَدُمُ أين مَا كُنْتُهُ [حديد: ٣] " اوروه تمهار بساته بجهال كهيل بهي تم مو- "وهتمهار ب ساتھ ہےتم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بس جواس کی شان کے لائق ہے وہ ہرایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی ہے۔ يُلْقِي الرَّوْحَ يہاں روح سے مرادوجی ہے۔جس طرح جان دار چیزوں کی حیات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف وحی کے ساتھ ہے وحی الہی کے بغیر تومیں بالکل مردہ ہیں۔ تومعنی ہوگاڈ التا ہے، اتارتا ہے وہی کو مین آمرہ عَلٰی مَن يَّسَاءَ اليخ هم يجس پرجا ہے مِن عِبَادِهِ الينے بندول ميں سے۔اوروہ بندے پیغمبر ہیں دومروں پروح نہیں اتر تی۔

#### حکمت وحی :

حضرت آدم علیہ سے کے کرآمخضرت عَلَی کی تک وی نازل ہوتی رہی۔ آپ علی فی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کا ذکر ہو۔ رب تعالی وی کیوں اتارتا ہے؟ لیئنڈ نِرَیْوُ الشَّلَاقِ ایک لفظ ہے طلاق کو کے ساتھ۔ اس کامعنی ہے جدائی ۔ کوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

دن ہے۔جس دن بندوں کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالیٰ ہرایک ہے فردا فردا سوال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دى تقى تونے اس كوكہا ل خرچ كيا؟ مال ديا تھااس كوكہا ل خرچ كيا، جوانى اور صحت دى تقى اس كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْمَ هُمْهُ بُدِرُ وْنَ جَس دن وه ظاهر مول كي آج توایسے لوگ بھی ہیں جو کونوں میں چھے ہوئے ہیں تہد خانوں میں چھے ہوئے ہیں ومال ساری مخلوق کھلے میدان میں ظاہر ہوگی وہاں کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا 🦹 يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ نهيل مخفى موكَى القد تعالى يران ميس سے كوئى چيز - تمام انسان ،تمام جنات ،تمام حیوان سامنے ہول گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتماع ہوتو ایک آ دمی دوسر ہے کوئبیں ملتا جہاں ساری کا سُنات انتھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی۔نفسی نفسی کاعالم ہوگا ہرایک کواپنی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیمبروں اور نیک بندوں پر وئی گھبراہٹ نہیں ہوگ لایے نے اُنگے اُلگے اُلگے اُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَنْيَكَةُ [الانبياء:١٠٢] "نبيل عم مين والع كي ان كوبري كمبراهث اورملیں گےان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ تبیں ہے۔ اور جن کو برہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیداہی نہ ہوتے مگر اس وفت افسوس کا کیا

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْمَيْوَمَ مَن كے ليے ہے بادشابی آج كے دن۔ اقتدار کی خاطر بادشابی آج كے دن۔ اقتدار کی خاطر لائياں ہور ہی میدان میں کو دیڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ کس لیے لڑائیاں ہور ہی ۔ مرد بھی میدان میں کو دیڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ کس لیے

ہیں۔ایک کہتا ہے میرااقتدار دوسرا کہتا ہے میرااقتدار تیسرا کہتا ہے میرااقتدار۔ آج
میری تیری تی ہوئی ہے۔اس دفت الند تعالی فرما کیں گےا۔ مخلوق! بتلاؤ آج ملک کس
کا ہے؟ یہ آواز سارے میدان محشر میں سائی دے گی۔ قریب والے بھی سیس گےادر بعید
والے بھی سیس گےادر برابر سیس گے۔ سب کہیں گے لِتُعِالُوَ اَحِدِ الْقَفَارِ اللّٰد تعالیٰ بی
کے لیے ہے جواکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگی۔ وہ دن
ہوگا آئیڈ آٹ بڑی کُلُ نَفْیس دِ مَا کَسَبَتُ اس دن بدلہ دیا جائے گا برنس کو جواس نے
موگا آئیڈ آٹ بڑی کُلُ نَفْیس دِ مَا کَسَبَتُ اس دن بدلہ دیا جائے گا برنس کو جواس نے
مایا۔

بندے کو جواعمال تامہ ملے گائی میں چھوٹی بری نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی توسا منے آئے گی اورا پے اعمال نامہ کو ہرآ دمی خود پڑھے گاچا ہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اور پڑھے ہوئے کہ گا ھال ہل آل کے بلید کا یہ خاید کہ صغیر کا قالا کی بیر کا الکہ فیار کا حصلے کا الکہ فی بیر کو نہ ہوگا ہوں کے اللہ کا الکہ فی بیر کو نہ برسی جھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو نہ برسی چیز کو نہ برسی چیز کو نہ برسی چھوٹرتی کسی چھوٹی چیز کو نہ برسی جول گے۔'' ہاتھوں اور آئھوں کے اشارے تک درج ہوں گے۔'' ہاتھوں اور آئھوں کے اشارے تک درج ہوں گے۔'' کا ضاف آئے کے دن ۔اس دن کسی پر رتی برابر بھی ظام ہیں ہوگا۔ آئ و نیا میں فرق نہیں کرتے اور ہو بھی جائے تو زیادتی ہو جاتی ہے۔ وہاں انصاف ہوگا۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو خف للملجاء مین القرناء میدان محشر میں اس بکری کوسینگ و بیئے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ نے گی ۔ بیروایت مسلم کی ہے ۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدیے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو بتلانے کے لیے کہ غیر مکلّف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح نیج سکتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نهيس موكا إنَّ الله مَسرِيعُ الْحِسَابِ بِشك الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکھیں ہند ہونے کی دریہ سے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْأَزِفَةِ - آذف كامعنى عقريب آن والي كمرى - اور آب ورائي ان کو قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو مَّنُ - إِذِانْقُلُوْبُ لَدَى الْمَنَاجِرِ جَس وقت ول مِسْلَى كَمْرُى تَكَ يَنْ جَا كَيْنَ كَــــ حَنَاجِرْ حَنْجِرَةٌ كَ جَمْع بِسَلَى كَامِرى خَطِيبِينَ وَم كَفْعُ وَالْحُهُول كَداتِن عَمَلَين موں کے کہسانس لینامشکل ہوگا مَالِلظّٰلِمینَ مِنْ حَمِیْمِ نَہیں موگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو خالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں خالموں کا کوئی مخلص سأتقى نبيس ہوگا وَ لَا شَفِينِع يُطَاعُ اور نه ايسا سفار شي ہوگا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يَعْلَمُ خَابِنَهُ الْأَعْيَنِ جانتائه أَنْكُهُ ول كَيْ نيانت كو بعضالاً أَنْكُهُول كِماته بعي ا چھے برے اشارے کرتے ہیں جن کووہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے مُس كُوآ نكھ مارىٰ اوراشارہ كياتھا وَ مَاتَّخْفِي الصَّدُورُ . اوراس چيز كوبھی جانتا ہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بذبات،ربسب جانتا موه عَلِيمٌ مبذَاتِ الصُّدُود ماس عونى چيزخفي ہے وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِي اور الله تعالى بى فيصله كرتا ہے ق كا اس كى صفات ميں حق

بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگ وَالَّذِيْرِ سِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جو يكارت بين الله تعالى سے نيچ ينج -جن كوشرك لوگ الكارتے ہيں جھے لات ، منات ، عرفى ي توجن كويد يكارتے ہيں اللہ تعالى سے يتح يتح يتح لَا يَقْضُوْنَ بِشَوْعٌ وَمُهِينَ فِي لَهُ كُرِ سَكَتْ مَن جِيزِكا - ان كَ اختيار مِين نه آج كُونَى فيصله ہےنہ آئندہ ہوگا۔جوکرتا ہےرب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں ۔اس دن رب تعالى فرمائيس كاومشركو! المعدوا شركاءً كم [اعراف: ١٩٥] " يكاروتم ايخ شريكوں كو۔' تاكة ج وحمهيں عذاب سے بياليس۔ يه يهلے كہيں گے جبل كم نتكن نَدُعُوا مِنْ قَبِّلُ شَيْنًا[مومن: ٣٥] " بلكهم بمبين يكارت تصال سي يمليكس شع كو " پيركبيل ك ضَلْو اعَنَّا [اعراف: ٣٥] بجركبيل كَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّ قَوْمًا صَالِّينَ [مومنون: ٢٠١] " بهم يرعالب آئي بهاري بديختي اور ته بهم ممراه لوك " تو پھر آج سز الجُلتو \_ الله تعالى ك سواتو كوئى فيصله بيس كرسكتا إنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعَ الْبَصِيرُ بِي شَك الله عي سننے والا ديكھنے والا ہے۔

\*\*\*\*

## اَوُلَمْ يَسِيْرُوْا رِفِي

الكرض فينظروا كيف كان عاقية الزين كانوامن قبليم كَانُوا هُمْ الشَّكَ مِنْهُ مُرفَّوَّةً وَالتَارَّافِ الْرَضِ فَلَعَاكُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَإِنَّ فَرْلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتُ ا تَالَّتِيْهِ مِرْ رُسُلُهُ مِرْ بِالْبِيَتِنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَلُهُمُ اللَّهُ الَّهُ قَوِيُّ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَكُ آرُسَلْنَا مُولِي بِإِيْتِنَا وَسُلْطِن مُبِينً ﴾ الى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْعِثْرَكُنَّ اكْ وَلَكَ اللَّهِ فَكُمَّا لَهُ اللَّهِ فَكُمَّا جَاءَهُمْ رِبَالُعِقَ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوااقَتُكُوْ آنِنَاءِ الَّذِيْنَ النَّوْا مَعَة وَاسْتَخْيُوانِكَاء هُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينِ إِلَا فِي ضَلْلَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي آفْتُلْ مُوْسِي وَلَيْنَ عُونُ إِنَّ آخَاتُ اللَّهُ اللَّهُ آخَاتُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ آوْاَنْ يُنْظِهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَكَادُ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذُ تُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكِّبِرِ لَا يُؤْمِنُ بيوم الحساب في ع

بِذُنُوبِهِمُ ان كَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم کے لیے قرب الله اللہ تعالیٰ کی گرفت سے مرب ق اق کوئی بیانے والا ذلك بياس ليحكم بالنَّهُمْ الجُسْك وه كَانَتْتَأْتِيْهِمْ اللَّ يَال آئے تھے رُسُلَهُم ان كرسول يائبيّنتِ واضح دلائل لےكر فَكَفَرُوا لِي انهول فِي انكاركيا فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ لِي لِكُر اان كوالله تعالى نے اِنَّهٔ قَوی بِشک وه قوت والا به شدِن دُالْعِقَاب سخت سزا وية والا م وَلَقَدُا رُسَلْنَامُولِي اور البت تحقيق بهيجا بم في موى من كو بِاليِّنَا اپني نشانيول كے ساتھ وَسُلُطنِ هُبِيْنِ اور كھلی سند كے ساتھ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامُونَ وَمُون اور بإمان كى طرف وَقَارُونَ اورقارون كى طرف فَقَالُوا يَسْ كَهاانهول ن سيج كُذَابٌ بيجادوكر اور براجمونا ب فَنْمَا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ لِي جبوه آئان كياس حل ليرم عِنْدِنَا المَارى طرف ع قَالُوا كَهَ لِكُ اقْتُلُوْا قَلْ كردو أَبْنَاءَ الَّذِيْرِ بِ المَنْوُا مَعَدُ ان كے بیول كوجوا يمان لائے بيں ان كے ساتھ ق اسْتَحْمُو انِسَاءَهُمْ اورزنده جِهورُ دوان كي عورتول كو وَمَا كَيْدُ الْكُفِرِيْنَ اوربيس هي تدبير كافرول كي إلَّا في ضلل محرفسار عيس وَقَالَ فِهُ عَوْنَ اوركها فرعون نے ذَرُونِ جَمِور دو مجھے اَفْتُل مُؤسٰی اللہ اَلَّ كُرول موى من و وَلْيَدْ عُرَبَّهُ اور جا ہے كه وه يكارے اين ربكو إنِّي آخَافَ

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ ماللظلیمین مِن حَمِیْهِ وَلَا شَفِیْعِی اُتَطَاعُ قیامت والے دن نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایبا سفارشی جس کی بات مانی جائے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑ اسکے۔ آخرت تو در کنار جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے دنیا میں کوئی نہیں بچاسکا۔

#### گرفت خدادندی :

رب تعالی فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ وَافِ الْأَرْضِ كَيابِيلُوگ زمين مِن عِلَى عَلَيْ الْكَرْضِ كَيابِيلُوگ زمين مِن عِلَى عَلَيْ الْكَرْفِ الْلَارْضِ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُو اَمِن فَهُ بُلِهِمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

# قوم صالح مَالَظِيم كَاذَكر:

کوئی بچانے والا -ظالموں کورب تعالیٰ کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ بیعذاب ان برکیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ دلاک سے رب نے اس کیے پڑاکہ باکھ خرگانت تانیف رسکھند بافہ تینت بشک ان کے یاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ اللہ تعالی نے ہرنبی کو معجزات عطافر مائے تاکہ قوم کو پتا ہلے کہ بیاعام آدمیوں جسیانہیں ہے بدرب تعالیٰ کا پنیمبرے فکے فَرُوا پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِي بَكِرُ النَّ كُواللَّهُ تَعَالَى نِهِ مثلًا: حضرت صالح مَلْكِهُ كَي قُوم كوليلو حضرت صالح ملك من في ان كو برے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا۔ بد بخت قوم نہ بھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ سی نے کوئی فرمائش کی ہسی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہمارے سامنے اس سے اونمنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گی۔حضرت صالح مالیے نے فر مایا کہ بیمیرے قبضہ قدرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادرمطلق ہے اگروہ میری تائیداورتقیدیق کے لیے ایسا کر دے تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔مب اکٹھے ہوکر چل پڑے۔ ڈھنڈورا پیٹاراستوں میں کہ آج چٹان ہے اوٹٹی نکلنی ہے۔ مرد، عورتیں ، بوڑھے، بیچہ جوان سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نےخودایک چٹان کا بتخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اونٹنی نکلے۔اللہ تعالی كى قدرت كامله ع چان يوش اس ميس عاونتى نكل فرمايا هندة ناقة الله كهم اية [الاعراف: ٢٥] "بياونتى بالله كى تمهار بيانانى بين من في الله كالمول ك ساتھ دیکھی لیکن ان بدبختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جب نوبت اس حد تک

پہنچ جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑے۔ تو فر مایا بیعذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اِنَّ اُقَوِی شَدِیْ اَلْعِقَابِ بِحِثْک وہ قوی بھی ہے اور سخت سزادینے والا ہے۔ ظالموں کوند نیامیں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

موسىٰ عَالَيْكِيم كَا قصه :

آ کے اللہ تعالیٰ نے موٹیٰ مالئے کا واقعہ ذراتفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت مَنْ الله كالات سے ملتا جلتا ہے اور مشركين مكہ حضرت موى مَاليْكِ اور ہارون مَلْكِيم كَا واقعه يہوديوں سے سنتے رہنے تھے۔آنخضرت مَنْكِيُّكُ جب تشريف لائے ہيں اس ونت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یائج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوایے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسر افرقہ یہود کا تھا۔ بیموٹی ملاہے کو ماننے کے دعوے دار اورتورات برایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔ خیبر کا ساراعلاقہ ان کے یاس تھااور مدینہ طیبه میں بھی ان کی کافی تعدادا وراثر ورسوخ تھا۔وادی القری سحبل اور دیگر مقامات میں بھی یہآ بادیتھے۔ یہ پڑھے لکھےلوگ تھےاپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔عرب کےلوگ مویٰ علیے اور ہارون مالیے کے واقعات بکثر ت ان ہے سنتے رہتے تھے۔تیسرا فرقہ عیسائیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سوفیصد آبادی ان کی تھی۔اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا دُ گاریتے تھے۔ چوتھافر قہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اوراس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے اور آسانی کتابوں کو بھی مانتے تھے۔ داؤد مالیے کو نبی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے ۔جس طرح آج کل کئی جاہل قتم کےلوگ اینے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی پوجا کرتے ہیں ، پیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ بیبرائے نام تھے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۱ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے بتایا گیا تھا کہ کرا چی ہیں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے۔ان کی آباد می اور آتش کدہ سے دس منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی ۔ میں کرا چی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ اسنے دنوں کے بعد کھو لتے ہیں۔

چونکہ یہود کے حالات کومٹرک جانے تھے اور موئی مالیے اور ہارون عالیے کا واقعہ بھی ان سے سنتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ان کو مجھایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسِی بِالیّتِ اور البعث تھیں بھیجا ہم نے موئی مالیے کو اپنی نشانیاں و سے کر۔ ایک نشانی تھی عصامبارک کرزمین پر والتے تھے تو سانپ بن جا تا تھا اثر دھا بن جا تا تھا اثر دھا بن جا تا تھا۔ دوسرا مجز ویہ تھا کہ ہاتھ کر بیان میں وال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکا تھا۔ اس کے سواسات نشانیاں اور تھیں و سُد لطن مُبِینِ اور تھی سند کے ساتھ ۔ اس سے مرادعصا مبارک ہے۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہا مان ، قارون وغیرہ سب ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے پبلک کا کوئی حساب نہیں تھا بہتر ہزار جادوگر تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو ایک لاٹھ چوالیس جادوگر میں ہے۔ فرعون زندہ ہزاد سانپ میدان میں نکل آئے ہمز ۃ فرعون کے نعرے لگنے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ ہزاد سانپ میدان میں نکل آئے ہمز ۃ فرعون کے نعرے لگنے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والیے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والیے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والیے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والیے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے سے بھنا کے بھنا کھنٹا کے بھن اللہ کو بھنا کے بھنگڑے ہوگا کے بھنا کہ کر بھنا کے بھنا کھنٹا کے بھنا کہ کو بھنا کے بھن کے بھنا کہ کھنٹا کے بھنا کو بھنا کہ کو بھن کر دی ہوگی کے بھنا کے بھنٹا کے بھنا کے بھنا کہ کو بھنا کے بھنا کی بھنا کے بھنا

تعالی نے موی مالید کو کھم دیا کہ اپنی لاتھی پھینکولائھی اڑ دھا بن گی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپول کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی ملائی نہیں لایا اور جادوگر علیہ نے جب اڑ دھا پر ہاتھ رکھا تو وہ لاٹھی بن گئ فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جومقا بلے میں متص بحدے میں گر کر کہنے لگے امّنا بر بّ ہدُون و مُوسٰی [طہ: ٠٠]' مم ایمان لائے ہیں موی ملائی اور ہمنے لگا امّنا بر بّ مغرون بھر گیا اور کہنے لگا امکنتُم کہ قبہ کہ ان اذک کہ کم کیا تم ایمان لائے ہوں کہ بھر گیا اور کہنے لگا امکنتُم کہ قبہ کہ ان اذک کہ تم کیا تم ایمان لائے ہوائی پر پہلے اس سے کہ میں تم ہیں امران مائے ہوائی پر پہلے اس سے کہ میں تم ہیں اور کہنے لگا اور امران میں ایمان لائے ہو ہیں تم ہیں سولی پر لڑکا وی گا اور امران میں بھر کیا تھا ایک منٹ کے موئی ملائیا ہے کہ میں تھے ہرا کے ایک منٹ کے موئی ملائیا ہے کہ حال بھر انہ ہر سے اب میری باری ہے۔ نہر کہ انتظار میں تھے ہرا کے آگے بڑھ کر کہنا تھا اب میر انم ہر سے اب میری باری ہوئے۔ خوف ذوہ ہوکر باقیوں کور ہاکر دیا۔

توفر مایا وَلَقَذَا ذَسَلَنَا مُوسَى بِالْیَبَاوَسُلُطْنِ تَبَینِ اور البت تحقیق بھیجا ہم نے موی مالیے کوانی نشانیاں دے کراور کھی سند کے ساتھ الی فیز عَوْن کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بڑا ہوشیار، چالاک، بڑا فطرف موی مالیے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بڑا ہوشیار، چالاک، بڑا فظالم اور جا برتھا۔ جے آئ کل کے ہمارے حکمران ہیں وَ هَالَمٰنَ اور ہامان کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا وَ قَالُونَ اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم سن چکے ہوکہ یہ موی مالیے کا چچازاد بھائی تھا۔ زبانی طور پر کلمہ پڑھتا تھا مگرا ندرونی طور پر کلمہ پڑھتا تھا مگرا ندرونی طور پر کامہ پڑھتا تھا فَقَالُوٰ اللّٰ بِس انہوں نے کہا سے کے کیڈائے یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا۔ فرعون ، حاذب کامعنی ہوتا ہے جھوٹا اور کذاب مبالنے کا صیغہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون ،

ہان، قارون سب نے کہا یہ جادو گراور بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی۔ فَلَمَّا بِحَاءَهُمْ بالْحَقِّمِنْ عِنْدِنَا لِيل جبوه آئے ان کے یاس حق کے رہاری طرف سے قائد ا كَهُ لِكُ اقْتُلُو البُّاءَالَّذِينِ المَنُو المعَدُ قُل كردوان كي بيول كوجوايمان لائے بیں موسیٰ عالیا بر۔ ایک تو بچوں کو اس وفت قبل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا اران سالوں میں بنی اسرائیل کے ہاں بیہ پیدا ہونے والا ہے جو تبری حکوم سے کے زورل کا باعث ہے گا۔شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بے لل کیے اور زیر ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موی مالیے کوفرعون کے کھریال کر دکھایا۔توبیددوبارہ مل کی دھمکی دی کہان کے بیٹوں کول کرو واستَخیو انساء عَد اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لڑنہیں سکتیں۔ رب تعالیٰ فر ماتے ہیں وَ سَا كَيْدُالْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس تحى تدبير كافرون كي مَرخسار عين وه ان كوختم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا ۔تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ب وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور كَهَا فُرْعُون نِي ذَرُ وَنِي آقُتُل مُؤسى مِحْصَ جُعُورُ دومِين قُلَ كرول موى ماليد، كو ميس في اس كول كرنا م مجھے ندروكنا و ليدع ربيَّهُ اور جا ہے كدوه ايخ رب كويكار \_\_ ديكھا ہون اس كارب كياكرتا ہے اِنْيَ اَخَافَ بِحْمَك میں خوف کرتا ہوں آن یُبکدِل دِینکھ یہ کہ موی عالیہ بدل وے تہاراوین آؤان يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يابِيكه ظاهر كرے زمين ميں فساد۔ زمين ميں فسادنہ پھيلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں دونظر بے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس ۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کررہا تہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کررہا ہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دوسرا جملہ سیائی لوگوں کے لیے بولا۔ سیائی لوگوں کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی امن وا مان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کاروبار تھپ نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موی عالیے کوئل کرنا چاہتا ہوں کہ بیز مین میں فسادنہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے وَقَالَ مُونِی اور فرمایا موی عالیے نے این عُذَت بِرَبِی وَدَیِ تِکھُ ہے فائم رہے وَقَالَ مُونِی الیے رہ کی مدد کے ساتھ اور تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ وار تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ اور تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ اور تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ وار تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ وار تہمار کے دب کی مدد کے ساتھ وار تہمار کے دب کی بناہ میں وہن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہتھیار نکا لومیں ایپ درب کی بناہ میں وہن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہتھیار نکا لومیں ایپ درب کی بناہ میں موں ۔ باقی واقعہ آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فَيِنْ إلى فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ

النانك أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَلْ جَآءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رُبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَانِهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ وَكُنْ بُهُ وَإِنْ تَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَنَّى اللهَ لَا يَعَنَّى الله مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابُ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمِ ظَاهِرِنَ في الْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءِنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ إِلَّامَا أَرْبِي وَمَا آهُدِي يُكُمْ إِلَّاسَبِيلَ الرَشَادِ ٥ وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ يَوْمِ الْكَحْزَابِ ®مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّوْدَ وَالْبَنْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيْقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

كَذِبُ لَيْ الى يرير علا محموث الى كالحموث الى كالمحموث الله وإنْ يَلْكُ صَادِقًا اوراكر بوه سي يُصِيْكُمُ تُوسِيْكِ كُمْهِين بَعْضَ الَّذِي لِعَضْ وه چيز يَعِدُكُمُ جس سے وہ تہیں ڈراتا ہے اِنّ الله بے شک اللہ تعالیٰ لَا یَهْدِیْ ہدایت نہیں دیتا مَنْ هُوَمُسْرِفَ كَذَّابُ اس كوچو حديث كزرنے والا اور جھوٹا بو يُقَوْمِ الممرى قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ تَهِارِ لِي الْمُكَالِكَ آجَ كرن ظهرين في الأرض عالب موزمين مين فَمَنْ يَنْصُرُنَا لِيل كون جارى مدوكر على مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا الروه آئى جارے ياس قَالَ فِرْعَوْنَ كَمِافْرَ عُونَ فَا أَدِيْكُمْ مِن تهمین نہیں وکھاتا إلّا مَآ آرٰی مگروہ جومیں رائے رکھتا ہوں وَمَآ اَهْدِيْكُهُ اور مِين بيس را جنمائي كرتاتهارى إلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ مُرْبِعُلاكَ كرات كى وَقَالَ الَّذِي وَركها الشَّخص في المرب جوايمان لا چكاتها يْقَوْمِ الممرى قوم إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمُ لِجِنْكُ مِينْ فُوف كرتا هول تم پر مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْرَابِ الْكَلِي جماعتوں كے دن كى طرح مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ مُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح قَ عَادِقَ ثَمُوْدَ اور عاد اور ثمود قوم وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوگ جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اورالله تعالى بيس اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيْقَوْمِ اور ا ميرى قوم إنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمُ الْمُسْكُمُ مِن خُوف كرتا مول تم ير يَوْمَ

#### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پردھی کہ فرعون نے یہ بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو میں موی علیہ کو آل کرنا چا ہتا ہوں بیا ہیے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے دربار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا بچازاد بھائی تھا جرقیل ، در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا بچازاد بھائی تھا جرقیل ، کے ماتھ ۔ یہ موی علیہ پر ایمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تباہی کے راستے پرچل پڑا ہے جو بچھ یہ کہ رہا ہے بیاس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سجھا نا چا ہے داستے ہو گئے ہے بر بادی کا راستہ اختیار نہ کر آخر میرا چچازاد بھائی ہے اس کے ساتھ جمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے اس کی مدد کردو ظالم ہے یا مظلوم ہم ددکامعنی تو سجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد سے ۔ تب صحابہ کر ام مؤتل ہے کہا حضرت مظلوم کی مدد کام عنی تو سجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد ہے ۔ دنیوی سزا سے نی جائے گا آخر سے کی سزا سے نی جائے گا۔ اورا آگر دیا س کی مدد ہے۔ دنیوی سزا سے نی جائے گا آخر سے کی سزا سے نی جائے گا۔ اورا آگر کوئی مظلوم کی مدذ ہیں کرتا تو گئے گار ہوگا۔

الترغیب والتر بیب میں حضرت عبد الله بن مسعود رات سے روایت ہے کہ

آخضرت ملا الله قبرستان میں سے گزررہ تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہوگئے اور آپ ملا اللہ قض کوقبر میں آپ ملا اللہ قض کوقبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس فار اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوچا کہ موئی مالیہ اللہ تعالی کے سچے پیغیر ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں مدد نہیں کرتا تو مجھ سے بع چھے ہوگی ۔ تو اس نے کا بینہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موئی مالیہ کی حمایت میں جتنا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔ اس کا ذکر ہے۔

# مردِمومن کی تقریر:

وَقَالَ دَجُنَّ مُّوْمِ وَ اور كَهَا الكَّخْصُ مُون فِي قِينَالِ فِرْعَوْنَ فَرَعُونَ فَرَعُونَ مَعْ الله عَلَى الله الله عَ

قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھی ! پہلےتو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعو کی نہیں کیا اور جب کھل کرسامنے آیا تو رب تعالی نے اس کو پا خانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ سے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔

آئے منظیق کو کہاں وفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ علیق کے بچا مبارک منظیق کو کہاں وفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ علیق کے بچا مبارک حضرت من وفن جین وہاں وفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علیق کے بچا مبارک عضرت مزہ وہاں وفن جین وہاں وفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علیق کے دضاعی بھائی عثمان بن مظعون وفات ہیں وہاں وفن کروجنت البقیع میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ علیق کے بیٹے ابراہیم رفات مدفون ہیں وہاں وفن کرو۔ ہرایک نے اپنی

اپنی رائے چیش کی۔ حضرت ابو بھر رہاتہ نے فر مایا سیسٹٹ رسوں الله علیہ اس نے کانوں سے سنا ہے آنحضرت میں این کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے۔ 'چونکہ آپ میں این کی وفات حضرت عائشہ رہاتہ کی قبر ہوتی ہے۔ 'چونکہ آپ میں آپ کی وفات حضرت عائشہ رہاتہ کی خرے میں ہوئی جہاں آپ میں آپ میں گئی ہے ہو ہیں قبر بنائی گئے۔ 'تو مرز سے کی قبر تو می خانے میں ہوئی جہاں آپ میں گئی ہے کہ دوسری جگہ لے گئے۔ پھر ہینے کی بیاری کے ساتھ مراجس جا ہے ہیں ہیں۔ رب تعالی کے عذا بوں میں سے ہیں۔ رب تعالی نے بارے میں آتا ہے کہ ہینے اور طاعون اللہ تعالی کے عذا بوں میں سے ہیں۔ رب تعالی نے اور کی کو ای کے دوسری کو میں ایک ہیں۔ رب تعالی کے اور کی کو دوسری کو میں ہے ہیں۔ رب تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ہینے۔ اور طاعون اللہ تعالی کے عذا بوں میں سے ہیں۔ رب تعالی نے تواس کو عذا بور کی ہیں۔ دیا ہے۔

## مر دِمومن کی مزید گفتگو:

تومردموس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدا یہ نہیں دیتا مدے ہو صنے والے اور کذاب کو یفتوج اصل میں یافق وُم فی تھا 'ی متعلم کی تفیفا حذف کردی گئی ہوا اے میری قوم امردموس نے کہا لگھ انسلگ انتیق میں مصری زمین پر تمہارا علیہ ہونوں ون طلیعرین فی الا رُخِ اللہ اللہ ہوز مین میں مصری زمین پر تمہارا غلبہ ہونوں تمہارے پاس ، کھی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہو فقت تنہ کہ رکز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے فقت نیٹ کے میں اللہ اِن جا تھا گئی ون ہماری مدوکرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اگر آگئی وہ ہمارے پاس ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تھریک کی تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تھریک قال فیز عون ماآرین کے عذاب ہے ہمیں کون بچائے گا ۔ کا بینہ میں رجل موس نے یہ تھریک قال فیز عون ماآرین کی تمہیں رائے نہیں دیا مگر وہی میری رائے نہیں دکھا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگر وہی میری رائے بیا ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیا مگر وہی میری رائے ہوں ۔ میری رائے دیا نہیں ہے ذر گونی آ قتُن کُلُ مُؤسلی '' مجھے چھوڑ دو میں موی گول کرنا چاہتا ہوں ۔ ' یہ اپنے رب کو بلائے کہیں بہتمہارادین نہ بدل دے یاز مین میں فسادی میں اس وی سیلائے۔

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپی رائے برقائم ہوں اوراےمیری کابینے افرار وَمَا آخدین کُوالاسبیل الوَشاد اور مین بیس راہنمائی كرتاتمبارى مرجعلائى كراستى كى موى مالي كول كرف مين تبارى بعلائى باكتاكه تہارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم كرناميراحق ہے۔جبيباكة ج كل كفرعوني حكمران دعوے كرتے ہيں \_مگررجل مومن خاموش بيس ربا فرمايا وقال الذي المن اوركها الشخص في جوايمان لا يكاتها ووسجه كيا كه فرعون بردا ضدى إلى الى طبيعت مزاج يدوا تف تفاكها يفوع إنّ أخاف عَلَيْكُ مِنْ لَيَوْ عِالْاَحْزَابِ العمرى قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابول استم کے عذاب کا اگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے اسی طرح کا دن تمہارے او پر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پیغیبروں کے خلاف كاروائى كرناان كامقابله كرنے كا انجام الجھانہيں ہے مِثْلَ دَاْبِ قَوْع نُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح \_ نوح مايد، كى توم نے ان كى خالفت كى تھى وَقَالُوا مَدِهُ نُونْ وَلَذَدَجِدُ [سورة القمر]" اوركماانهول في بيديوانه إورجمر ك دياء "مجلس مين آتة تو د مسك ماركر بابر تكال دية كه ياكل باس نے مارے كان كھاليے بيں اپنى رئىبيں جَعُورُ تَا يَلْقَوْم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إليه غَيْرُة " اعميري توم عبادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی اللہ معبودہیں ہے۔ " پھرنوح ملائے کی قوم کا کیا حشر ہوا مِلَّا خَطِينَاتِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَادًا [سورهنوح]" اليخ كنابول كي وجه عرق كي ك پھرآگ میں داخل کیے گئے ۔ ' ق عاد اور قوم عاد ۔ ان کی طرف ہود مانیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز ورنگایا مرقوم نے نہیں مانا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی میانی

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا:

"اے تندو تیز ہواان کورا کھ کرد ہے کسی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیآ واز بھی انہوں نے کانوں کے ساتھ کی گرنہ مانے ۔اس بادل سے اتی تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر پھینک دیا کسی کو آدھے میل پر پھینکا ،کسی کو کور کے تنے گرے آدھے میل پر پھینکا ،کسی کو کی دور جا کر پھینکا۔ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں گانگہ آ تھ جاز نے لوی قاویہ آ [سورة الحاقہ]" کو یاوہ تھجور کے تنے ہیں جوا کھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہیں۔"

قَ الْمَوْدَةَ اور شمود قوم بركيا كزرى؟ حضرت صالح ملط الناكو مجمايا اورمنه ما نكى نشانى بهى مل كئ مكرنبيس ما نانة جرائيل مالط بيان في أرى اورزاز له بهى مسلط كيا كياجهال جهال تصسب كسب فنا موكة ايك بي بهى نه بچاق والذين مِنْ بَعْدِهِمْ

اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ \_ يشارقومين تاه موتين -اورا ميرى قوم! وَمَااللَّهُ يُرِينُ دُظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور الله تعالی نہیں ارادہ کرتا اینے بندوں کے لیظلم کا۔الله تعالی بڑے عادل الطیف ،رحیم میں۔رب کے پینمبر کے آل کاارادہ بدلواوراللہ تعالیٰ سے معافی مالکو وَیٰفَوْمِ اِنِّیۡ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اورا عمرى قوم إب شك مين خوف كرتا مول تم ير يَوْمَ التَّنَادِ الله ون كا جس دن چیخو کے پیکارو گے۔ چیخ پیکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں تھنس جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پر عذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے پھر کیا ہوگا؟ یوم تُو تُون مَدْبِرِينَ جس دن تم بھا گوگے پشت دکھاتے ہوئے۔ جب بندہ خودمصیبت میں مبتلا ہوتو اس کواین قکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یا دنہیں ہوتا۔ اور یادر کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے عذاب آئے گاتو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا مٹالکھے فیوس الله مین عَاصِم نہیں ہوگاتمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی كرفت سے بيخ كاوا حدطريقه ہے كه موى ماليا كمتعلق جوبر في نظريات ركھتے ہوان کوبدلو۔ اگرتم نے موی کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھراللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی پرمہرلگا دیں کے وَمَن يَضِيل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اورجس كوالله تعالی مراه كردے اوركرتااى کو ہے جو گمراہی کے چکرے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔آ گے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کائے گا اور مناظرہ كابينه كسامني موكارآ كے باتى قصدآر باہے۔ان شاءالله تعالى

### وكقدكآءكم

ئُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِهٰ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ عِنَا جَاءَكُمْ بِهُ مُ عَلَى اللهُ مِن العَدِهُ وَسُؤلا كُمْ لِكَ اللهُ مِن العَدِهُ وَسُؤلا كُمْ لِكَ اللهُ مِن العَدُهُ وَسُؤلا كُمْ لِكَ اللهُ مِن اللهُ مِن هُومُسْرِف مُمْ رَبّابُ وَالْمَنِينَ يُجَادِلُون فِي يَضِلُ الله مِن هُومُسْرِف مُمْ رَبّابُ وَالْمَن الله وعن الله وعن الله المن الله على عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّارِ هِ اللهِ الله عَلَى عُلْ عَلْ عَلْ مُتَكَبِّرِ جَبّارِ هُ اللهُ عَلَى عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّارِ هُ وَعَن اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَلَقَدُ اورالبَّتُ عَيْنَ جَاءَكُمْ يُؤْسُفُ آۓ تَهُمارے پاس يوسف على مَنْ قَبُلُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ ع

مُّرْتَابُ شك مِن مِثلًا الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ اوروه لوك جوجَمَّكُرُ اكرتے مِن فِی الْیتِاللهِ الله تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سَلطن بغیردلیل ے اَتْھُے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضگی ہے عِنْدَاللهِ الله تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِينَ المَنْوُا اوران لوگوں كے بال جوايمان لائے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ الى طرح الله تعالى مهراكا تاب عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّد جَبَّادٍ مرمتكبرجباركول ير وقال فِرْعَوْنَ اوركمافرعون في ليهامن ابن في صَرْحًا الهان بناؤمرك ليه الكلى تَعَلَّى آبُلُغُ الْآسْيَاتِ تا كميس يبنجول راستول ير أسباب السَموت لعني آسان كراستول ير فَأَطَّلِحَ إِنَّى إِلْهِ مُولِى لِي مِن مِن جَمَا نَك كرديكمون موى مائية كاللهو وَ إِنَّ لَا خُلْنُهُ كَاذِبًا اور ب شك مين خيال كرتا مون ال كرجمونا وكذلك في ا لِفِرْعَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سُوَّءِ عَمَل اس كرُ عمل كو وصدَّعن التبيل اورروك ديا كياوه سيذ هرات سے وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اورنبين هي مدبير فرعون کي مرتباي ميں۔ ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موک منابع کو گفت کو جب فرعون نے کہا کہ میں موک منابع کو گفت کو گفت کے اور کا تو فرعون کا چھا زاد بھائی جو قبل بول پڑا انتقائد کو گفت کرنا جا ہتا ہوں تم بھے نہ روکنا تو فرعون کا چھا زاد بھائی جو قبل بول پڑا انتقائد کو گفت کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ

## مرٰدِمومن کی مزید تقریر:

آج کی آیات میں بھی اسی رجل مومن کی تقریر ہے وَلَقَدْجَاء كُمْ يَوْسُفُ مِونَ قَبْلَ بِالْبَيّانِ اورالبت تحقیق آئے تہارے یاس ای مصری زمین میں یوسف مالیہ اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالی نے یوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل لے کرآئے ۔تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف مالی کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطافر مائے تھے مگر اتنی بات واصح ہے کہ ہر پیغیبر کواللہ تعالیٰ نے اس کی صدافت کے لیے معجز ےعطافر مائے۔اے مصر بوا بوسف ملط واضح دلاكل لے كرتمهارے ياس آئے فسكاز أَتْمَدُ فِي شَكِّ لَيْسَمّ بمیششک میں رہے قِمّا کِآء کے خب اس چیز کے بارے میں جو یوسف کے کر تنہارے یاس آئے تنہارے آباؤا جداد پوسف نالنے کے بارے میں شک میں رہےاور تم آج موی مالیے اور ہارون عالیے کے بارے میں شک کرتے ہو حَتَّى اِذَا صَلَكَ عربی میں هلک اور مات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہال تک که جب يوسف سي وفات ياكم قُلْتُمْ تُمْ نَهُ كَهَا لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ہر کہ بنبیں بھیجے گاان کے بعد اللہ تعالی کوئی رسول۔ان سے ہماری جان چھوٹ گئے۔ پوسف مليلة نے عرصہ دراز تک مصر والوں کی خدمت کی سیاسی بھی اور مذہبی بھی کیکن مصر کے وہ اوگ جو کا فر تھے وہ آخر دم تک کا فر بی رہے۔ اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں مستقل ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

حضرت نوح عليه سے پہلے تو كافر مشرك كوئى نه تھا اور گناہ تھے مگر كفر شرك والا گناه بيس تھا كان النّاسُ اُمَّةً وَاحِدةً [البقرہ: ٢١٣]" سارے لوگ ايك مدہب بر

تنھے۔'' شرک حضرت نوح ملطانے کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر استحضرت منطق کے ز مانے تک کوئی ایبا دورنہیں بتلایا جا تا جس میں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تھے اور کا فربھی تنے بلکہ مومن تھوڑ ہے اور کا فر زیادہ تھے۔حضرت ابراہیم ملاہے نے اسی سال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مہ سارہ عینائدام اور ان کے بھینجے لوط ملائے نے ساتھ دیا ۔ پیغمبر پیدائشی طور پر ہی موحد ہوتا ہے تیسرا کوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیا یہ کواللہ تعالیٰ نے سدوم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " يس نه يايا مم ف ان ميس وائ ايك گھرانے مسلمان کے ۔''ایک بڑی حویلی تھی اس کے ایک کمرے میں لوط علاہیے ، ان کی بیوی اور دویا تین بیٹمال رہتی تھیں۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اور مومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔ آنخضرت سِلْ کے مبارک دور میں صحابہ کرام منظم آئی تعدادایک لاکھ چوالیس ہزاریاں تے ہیں اور ڈیژ ھالا کھ سے زائد بھی بتلائی گئی ہے یا قی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالیٰ کے مصل وکرم ے حضرت عمر بناتھ کے دور میں ساراعر بےمسلمان ہوگیا۔

کی حد بھلانگ جائے اور شک میں جالا ہواس کو اللہ تعالیٰ گراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہاس کو اللہ تعالیٰ جر اُہدایت نہیں دیتا الّذِینَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَلْتِاللّٰهِ وہ لوگ جُھُڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بِغیرِ سُلْطٰنِ بغیر کی ولیل کے اَلٰہُ ہُو جوان کے پاس آئی ہو۔ فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے وزیر شیر ساراعملہ بھی موجود فقا۔ موکی ملائے نے جا کر کہا کہ میں رب تعالیٰ کا پیٹیر ہول۔ رب تعالیٰ کی تو حید کوسلیم کرواس کے احکام پڑل کرو۔ قیامت حق ہاس کو مانو۔ فرعون نے کہا اِن گُنت جائی ہوئی شانی تو اس کو الا این گُنت جائی ہوئی شانی تو اس کو الا گرتو سیا ہے کوئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وئی نشانی تو اس کو الا اگرتو سیا ہے وہ بڑا الا ور دھا بن گیا و دُنَو کو کی اور وشن تھا و کی خوالوں کے لیے۔ '' اور نکا لا انہوں نے اپنے ہاتھ کو کی اور ایک وہ دوروشن تھا و کی خوالوں کے لیے۔''

### موسى عاليام كالمجره:

تفیروں میں اس کا عجیب نتشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا تھا اڑ دھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر پیچھے گرا۔ پیچ فرعون اوراو پر کری ،سب لوگ جیران پر بیٹان ہو گئے گروہاں سے بھا گا کوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہوگیا تو ہماراحشر کرد ہے گا ہماری شامت آجائے گی۔ بڑا ظالم تھا ڈوالڈ وُ تا د میخول والا ۔اس کا لقب قر آن میں ہے سورۃ الفجر یارہ ۳۰ میں ۔ ہماری تخی آجائے گی کہ مین مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے اپنی جا نیں بچا کی اور میری کوئی فکر نہیں کی ۔ مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے اپنی جا نیں بچا کی اور میری کوئی فکر نہیں گ ۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ استے واضح مجز ہے د کھنے کے بعد فرعون نے کہا مل نے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ استے واضح مجز ہے د کھنے کے بعد فرعون نے کہا مل نے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ استے واضح مجز ہے د کھنے کے بعد فرعون نے کہا مل نیا سے ڈ قبین " یہ کھلا جادو ہے۔'' مقاللے کے لیے وقت مقرر کروہ مارے پاس بھی

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن جاشت کا وقت مقرر ہواتفسیروں میں آتا ہے کہ بہتر ہزارجادوگرمقابلے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری اور ایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ چواکیس ہزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعز ق فرعون بفرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ۔مویٰ مالیا نے جب اپنی لاکھی مبارک کوڈ الاتو وہ اژ دھابن کرسپ کونگل گئی۔ جاد وگر ہار گئے اور حقیقت کو سمجھ کرمسلمان ہو گئے مگرفرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔تو وہ لوگ جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ كى آينوں كے بارے ميں بغير كى دليل كے جوان كے ياس آئى ہو كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ برى ناراضكى ہاللہ تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِيْنَ المَنْوا اوران لوگول كے بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کےخلاف بات سنتا ہے تو اسےضرور کوفت ہوتی ہےدل کڑھتا ہے جا ہے بچھنہ کرسکے۔ان لوگوں کا ایمان تو یہا ڑجیبا تھا۔تو فرمایا مومنوں کے ہاں بھی بڑی نارافتگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا بغیرکسی سند کے۔

فرمایا گذلک یَظبَعُ اللهُ عَلَی گِلِ قَلْبِ مُتَکَیّدٍ جَبَّادٍ ای طرح الله تعالی مهر لگادیتا ہے ہرمتنگر جرکرنے والے کے دل پر۔ پھر خیراس میں داخل نہیں ہو سکتی اور جس کے دل پر مہرلگ جائے تو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں ما نتاحق کود کیھتے ہوئے بھی شلیم منہیں کرتا۔ فرعون نے رجل مومن کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ اپنے وزیر اعظم ھامان کی طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِرْعَوْنَ اور کہا فرعون نے یٰقامٰن ابن لی صَرْحًا اے طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِرْعَوْنَ اور کہا فرعون نے یٰقامٰن ابن لی صَرْحًا اے ہان میرے لیے ایک کی بنا الله قالی بی اللہ استوں پر۔ ہامان میرے لیے ایک کی بنا اللہ کی بانچوں میں راستوں پر۔ ہامان میرے لیے ایک کی بنا اللہ کی بینچوں میں راستوں پر۔

سورة القصص آيت نمبر ٣٨ ياره ٢٠ ميس م فرعون نے ما مان كوكها فَأَوْقِ لَ لِي يلهَامَانُ عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّني اَطَّلِعُ إلى الله مُوسى " مركلي الله عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّني اَطَّلِعُ إلى الله مُوسى ا ينش بنا كر بھٹے ميں يكا كرمل تياركروتا كەميں جھا نك كرموي عاليا كے الدكود يجھوں كدوه س طرح کا ہے۔''بعض کہتے ہیں کہ بیاس نے موٹیٰ مالیا ہے ساتھ مذاق کیا۔ بعض کہتے ہیں کنہیں بیاس کی حمافت تھی کہ اگر واقعی آسانوں بررب ہے تو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالی نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تھے بح قلزم كى لهرون مين نظرا وَن كارجب ووبين لكا تواس كورب نظرا يا قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنتُ بِهِ بَنُو السَّرَاءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فُرعون فَ ايمان لا یا ہوں میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگروہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور بہاں ہے کہ اے مامان میرے لیے ایک محل بنا تا کہ میں چہنے جاؤں راستوں پر راستے کون سے آسباب السَّمُوٰتِ آسان کےراستوں فَأَصَّلِعَ إِنَّى إِلَهِ مُوسَى لِي مِن جَمَا مَك كرد يكمون موى ماليك كالدكو- ميفرعون كي ممانت کی بات تھی۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ زمین ہے آتان تک کی مسافت پانچ سوسال کی ہے لینی جانا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سوسال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین ہے لئے کر آتان تک ۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسان سے دوسرے آتان تک اور دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوتھ تک پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک ۔ یعنی ہر دو آسانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے ۔ پھر ساتویں آسان کے او پر گری ہے پھر عرش ہوتے پھر عرش ہوتے کہ عرض پر مستوی ہوتے کہ عرص کی شان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کہ عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کہ عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہوتے کہ عرض پر دیا تھا کہ مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہے اور عرض پر مستوی ہوتے کے اسان کے لائق ہوتے کے اسان کے لائی ہوتے کے لائی ہوتے کے اسان کے لائی ہوتے کے لیک کے لیک کے لیک کے لائی ہوتے کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لائے کے لائے کیا کہ کی کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لائی کے لیک ک

ہوئے ہارے یا س بھی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲۷ میں ہے وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَهَا كُنْتُمُ " تم جہال کہیں بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نے ٹن اَقْدَبُ اللّه مِنْ حَبْل الْوَدِيْدِ "جم انسان ك شاه رك سي بهي زياده قريب إن "مجه مين آئے یا نہآئے ہم نے پیعقیدہ رکھنا ہے۔تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں موىٰ مالياء كالدكو وَإِنِّ لَأَظَانُهُ كَاذِيًّا اور بِشك مين خيال كرتا مول مالياء کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و کے ذٰلِک زَیر س لِفِرْ عَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سُوِّهِ عَمَلِهِ ال كابُر أَمَل -شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا،اقتدار نے مزین کیا،فوجوں اور عملے نے مزین كيا تكبراور همندى وجه عايمان خلايا وصدة عن التبيل اورروك ديا كياسير ه رائے سے۔اقتدار کے نشے میں آکر حق کوقیول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں و متاکنیة فِيزُ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّابِ. اورنهيس تقي تدبير فرعون كي مكرتابي ميس-اين فوجوں كوتباه كيا، قوم كو تباه کیا،خود تباه موانه موی ملایم کا میچھ بگاڑ سکانه بارون ملاید اورمومنوں کا میچھ بگاڑ سکا۔ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالی نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ د کھے کیں۔ یہ تھاا ہے آپ کورب الاعلیٰ کہنے والاجس کا پیٹ آج مشک کی طرح مانی ہے بھراے اور ناک سے بہدر ہاہے۔ چھرآج تک اس کی لاش مصر کے عائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کافوٹو آتا ہےتو آیر) دیکھ کرجیر ن ،و، ہے۔

وَقَالَ الَّذِي أَمْنَ يَقَوْمِ التَّبِعُونِ اَهْ لِكُمْ سَبِيلِ الرِّشَادِ ﴿ يَقُومِ إِنَّهَا هَٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ أَ وَإِنَّ الْأَخِرَةُ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَّى الكمشلها ومن عبل صالعًا مِن ذَكر او أنثن وهومؤمن فَأُولِيكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِحِسَابِ®وَ لِقُوْمِ مِمَا لِي آدُعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ إِلَّى النَّادِ ﴿ إِ تَكُ عُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا ادُعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّنَا تَكَعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي النُّهُ يُهَا وَلَا فِي الْلَّخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّ نَآ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُ مُراَضِّحِبُ التَّارِ® فَسَتَنْ لُرُوْنَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَأُنْوِّضُ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهِ بَصِيرُ يَالْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلْهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامُكُرُوا وَحَاقَ بِالْيِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ ٥

وای مرنے کی جگہ ہے من عَمِلَ سَینَةً جس مخص نے ممل کیا کرا فلا يُجْزِّي إِلَّامِثْلُهَا لِينَ الْكُونِينَ بِدلد دِيا جائے گامراس جيها وَمَنْ عَيلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيا جِها مِّنْ ذَكَرِا وَأَنْفَى وهمرد موياعورت وَ هُوَمُوُّمِيُّ الله الله على كدوه ايمان دار بو فأولِّلكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لِيل وه لوگ داخل ہوں کے جنت میں پرز قون فیھا ان کورزق دیا جائے گااس جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کے ویقوم اوراے میری قوم مَانِيَ مِحْ كَيَا بُولِيا ﴾ أَدْعُو كُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن تَهْبِين وَوَت دينا بول نجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّالِ اورتم بجے دعوت ديتے ہوآگ كى طرف تَدْعُوْنَنِي تُم مجے دعوت دیتے ہو لاکفر بالله کمیں كفركروں الله تعالی کے ساتھ وَاشرك به اور ميں شريك مراؤں اس كے ساتھ ما ال چيزكو كيس في به عِلْمُ جس كالمجهم بحمام بين قَانَااَدْعُوْكُمْ اور ميل مهيل دعوت ويتا مول إلى الْعَزِيْزِ الْغَقَّارِ عَالب اور بخشف والى ذات كى طرف لَاجَرَمَ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَني إِلَيْهِ فِيضَكُ وه چيزجس كى طرف تم مجھ دعوت ويتے ہو كيس لَه دُعُوةً فِي الدُّنْيَا تَهِين ہے اس كى رعوت دنيام وَلَافِ الْأَخِرَةِ اورنه آخر على وَأَنَّ مَرَدَّنَا اورب شك مارا پرجانا إلى الله الله تعالى كى طرف ، وآنَ الْمُسْرفِيْنَ هُمُ اضحبُ النَّار اور ب شک صدے برصے والے وہی دوزخی ہیں

فَسَيَّذُكُرُوْنَ لِي تَاكِيمُ إِدَرُوكَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ جُومِي تَهْمِيل كَهَامُول وَافَوِّضُ اَمْرِيْ إِلَى اللهِ اور مِيل بِيرد كرتا مول النامعا مله الله تعالى كى طرف اِنَّ اللهُ الله تعالى بَصِيرُ وِالْعِبَادِ دَكِيمَ رَا بَهِ اللهِ الله تعالى بَصِيرُ وِالْعِبَادِ دَكِيمَ رَا بَهِ اللهِ بَدُول كو اَنَّ اللهُ لَهُ لَي اللهُ تعالى فَي سَيِّاتِ مَا مَكُولُوا اللهُ كَا لَكُمُ لَا اللهُ كَا اللهُ عَالَى فَي سَيِّاتِ مَا مَكُولُوا اللهُ كَا لَهُ وَقَالَ اللهُ وَعَنُول كو مَدِيرول عَمُ اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهِ فَرْعَوْنَ اور هَيرليا فرعونيول كو مَدَيرول عَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنُول كو مَدَيرول عَمُ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَعُونَ اور هُيرليا فرعونيول كو اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ فَرْعَوْنَ اور هُيرليا فرعونيول كو اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ فَرْعَوْنَ اور هُيرليا فرعونيول كو اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ بیں موک منسے ہول کرنا چا ہتا ہوں تو مردمومن نے فرعون کی بات کو کا ٹا اور لوگوں کو نتیجے ہے آگاہ کیا کہاں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذا ب کی شکل میں آئے گا اور تمہارے سے پہلے جن قو مول نے پیٹے بروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ بیتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپنے وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک میل تیار کرے دے تاکہ میں اس پر چڑھ کرموی مائے۔ بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک میل تیار کرے دے تاکہ میں اس پر چڑھ کرموی مائے۔ کے رب کو دیکھوں۔

## دنیا کی بے ثباتی :

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِی اَمَنَ اور کہااس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یقوم التَّبِعُونِ اے میری قوم میری پیروی کرو اُمُعنی بھلائی۔ میں تہاری داہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے اُمُدِ تُحَمْ سَبِیْلَ الرَّ شَادِ۔ دشاد کامعنی بھلائی۔ میں تہاری داہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے کی فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے داستے پر چلاتا ہوں اس نے درعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے داستے پر چلاتا ہوں اس نے

غلط كها بوه راستة يحيح نبيس بي حيى راسته بيه يفوع الميرى قوم إنَّ مَاهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ بَخِته بات ہے کہ بید نیا کی زندگی تھوڑ اساسامان ہے۔آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہاوراے میری قوم قَانَّ الْاخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَار اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھر ہے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی برمسحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً جِس فِي مُل كيابُرا فَ لَا يُجْزِّى إِلَّامِثْلَهَا بِس اس كوبدله بين ديا جائے گامگراس جیںا۔اورسورۃ الانعام آیت نمبر ۱۵۹ یارہ ۸ میں ہے مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا " جُوْخُصُ لا يا ايك نيكي پس اس كے ليے دس گنا اجرب وَمَنْ جَاءً بالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اورجَوْض لا يابرائي بن بيس بدلا دياجائے گامراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ایک کرے گاتو دس شار ہوں گی۔ ایک دفعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں ل گئیں ، ایک دفعہ کسی كوكباالسلام عليكم! تو دس نيكيان ل كنين اورا كركسي كوگالي نكالتا بينة ايك كناه موگا\_ پھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دیں اور فی سبیل اللہ کی مدمیں كرے گاتوايك كابدله كم ازكم سات سو ب\_ جيبا كه سوره بقره كي آيت نمبر ١٩١ ميں ب وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ "أورالله تعالى برها تاب بس كے ليے عامتا بيعنى سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے ۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل کرنامثلاً: آب این گھرے اس نیت کے ساتھ ملے کہ درس قرآن سننا ہے تو

ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔اس

طرح دین کی تبلیغ کے لیے ہیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔

جباد کے لیے جارہے ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

توفر مایا جس نے مل کیا کر اتو اس کو اس جیما بدلہ دیا جائے گا وَ مَنْ عَبِلَ صَالِمًا اور جس نے مل کیا اتو اس کا اور جس نے مل کیا اتھا بین ذکر آؤا کھی وہ مرد ہویا عورت و هُوَ مُوْمِن مَا کیان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كي شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تمین شرطیں ہیں:

اسس ایمان اضلاص است اوراتباع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں قاُولِ الکے یَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ پِس بِی لوگ داخل ہول کے جنت میں یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابِ رزق دیاجا کے ان کو جنت میں بغیر حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بردی مجیب بات ہے لایب و لوی یَتَغَوْطُونَ '' نہ بیشاب کریں گے اور نہ پا فانہ۔'' بخاری شریف کی روایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہال جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ماتھ کھانا ہضم ہوجائے گا۔

شريك تشبراؤن التدتعالي كے ساتھ اس چيز كوجس كا مجھے علم نہيں ہے۔اے ميرى قوم! ذرا سوچوغور کرومیں تنہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت ویتے ہو قرآنا اَدْعُو كُعُدُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ اور مِن تهمين دعوت ديتا مون اس وات كي طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ ضابطے کے مطابق کہ ہے م کامعنی ہے ضرور بالضرور، الماله أنَّمَاتَ دُعُونَنِي إِلَيْهِ بِشَك وه چيزجس كي طرفتم مجه وعوت ويتيمو لَيْسَ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنْيَاوَلَا فِي الْأَخِرَةِ تَهِيس إلى وعوت ونيا مين اورنه آخرت میں ۔نہ دنیامیں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔انٹد تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كُوتِول كر على المُعْمَلُ المُعْمَلُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [الممل: ٦٢] '' بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پیکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو۔''اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور تحمی کا کام بناسکے۔ دنیااورآ خرت میں اگر بیاختیارات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول الله على في ذات كرامي كوحاصل موتے كيونكه الله تعالى كى سارى مخلوق ميں سب سے بلندمقام آپ مالين كا برسلمان كابنيادى اور محوس عقيده برسكن التدتعالى نے قرآن پاک میں آپ مالی کی زبان مبارک سے اعلان کروایا فسل "آپ ان کو کہد وي لا أمليكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا [سورة جن]" من بيس مول ما لكتمهار \_ لينقصان كااورنه نفع كا- "اوريه جمي اعلان كروايا فُ لْ " آپ كهدوي لا أمسيك لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا [ سورة الاعراف [" مين اينفس كي لي بهي نفع نقصان كا ، لکنہیں ہوں۔ "جب استحضرت مالی تھے نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآپ اللیائی سے بر صکتا ہے؟ حاشاو کا ا

تو فرمایا کہ آن ان کو بکارتے ہوجن کے لیے بکارند دنیا ہیں ہے نہ آخرت ہیں وَانَ مَرَدَدُنَا اِلْمَاللَٰہِ اور بِشک ہمارا پھر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مَردَدُ ظرف کا صیخہ بھی بن سکتا ہے چرمعنیٰ ہو صیخہ بھی بن سکتا ہے چرمعنیٰ ہو گا وثا۔ ہمارے لوٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گا اور الوث اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور الے میری قوم س لوا وَالے ہی دور فی جیساللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صدول کو پھلا تکنے والے ہی دور فی جیس۔ الے میری قوم اجو باتی میں ہمرہ ہوں ان کو ٹھٹ کے دور کے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ بیسب تمہارے سامنے آئیں گا انگول کی میں ہمارے میں تاکیدتم یاد کرو کے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ بیسب تمہارے سامنے آئیں گی کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہو جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِیَ اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِی اللّٰہ بَصِی بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دور نے بھی سامنے وَافَوَ ضَامَرِی اللّٰہ بَصِی بند ہونے بندوں کو۔

#### مردِمومن كي حفاظت:

یہاں پرتفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کرویا دربار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیرا در عملہ اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مردمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چپازاد بھائی ہے دوسرایہ کہ کسی بڑے عہدے پرفائز تھا۔ وزیر داخلہ تھایا کوئی اور عہدہ ۔ ادراس کی باتوں کا فرعون کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کوعلم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہیے؟ کہنے لگامیری رائے یہ ہے کہ اس کوئل کردینا جاہیے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے مگراب وہ ملک وقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ماں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو بات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنانچے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہال ملے اس کے نکڑے نکڑے کردو تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمون نے جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں پہنچتو وہ نماز پڑھرہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازی تھیں ہارے لیے یانچ ہیں اور اس کے اردگر دشیر چینے اور بھیڑ یے پہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی توشیر، چیتوں اور بھیٹریوں نے ان کو چیر پھاڑ کر ر کھ دیا اور جو بھا گ کرنچ نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے یاس پہنچے تواس نے حکم ویا کہان کوٹل کر دوانہوں نے میراحکم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالیٰ کی نگرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقْ اللهُ سَيّاتِ مَامَكُرُوا لِي بِحاليا الله تعالى نے اس مردموس كوان كى بُرى تدبیروں سے جوانہوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کے اق بال فیرُ عَوْنَ سُوَّاء الْعَذَابِ اورَگَیرلیا فرعونیوں کو بُرے عذاب نے۔ بحرقلزم میں ان کوالتد تعالیٰ نے غرق کیا۔فرعون ، با ان اور ان کی فوجوں کو۔ باتی تفصیل آ کے آر ہی ہے۔ ان شاء التدالعزیز

\*\*\*

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيْنِيًّا وَيُومُ رَقُومُ السَّاعَةُ \* ادْخِلْوَا الْ فِرْعَوْنَ اَشَكَ الْعَذَابِ®وَإِذْ يَتَعَالَّجُوْنَ فِي التَّارِ فيقول الضّعفو اللّن بن اسْتَكْبَرُو إِنَّا كُنَّا كُمُّ تَبِعَّا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَانِصِيبًا مِن التَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِنَاكُلُّ فِيْهَا اللهُ قَلْ حَكْمَ بِيْنَ الْعِيَادِ وَقَالَ الَّذِينَ في التَّارِلِخُزْنِةِ جَهُنَّمُ ادْعُوْارِيَّكُمْ يُخْفِقْ عَتَايُوْمًا مِّنَ الْعَنَابِ قَالُوا الْوَلَمْ تِكُ تَالْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيّنَةِ فَالْوَا عُ بَلْ قَالُوْا فَادْعُوا وَمَا دُعْوُا الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ فَإِنَّا لننصر رسكنا والذين امنواني الحيوة الثانيا ويؤمريقوم الْكَنْهَادُهُ يَوْمُ لَا يَنْفُعُ الظَّلِمِينَ مَعْنِدَتُهُ مُ وَلَهُمُ اللَّعْنَاةُ وَلَهُ مُ سُوءُ الدَّارِ ﴿

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا آك بان كوپيش كياجائ كاس به غُدُوًّا يَهِم بَهِ بِهِم وَيَوْعَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موگ (الله تعالى فرشتوں سے فرما كيں گے) اَدْخِلُوَّا وافل كرو الله فِرْعَوْنَ فَرَا الله تعالى فرشتوں سے فرما كيں گے) اَدْخِلُوَّا وافل كرو الله فِرْعَوْنَ فَرَعُونَ وَاشَدَّالُهُ وَاللهُ فَرَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَالْهُ يَعَالَمُونَ اللّهُ وَرَحْ مِن فَيَقُولُ اورجس وقت آپس ميں جُھُلاً كريں گے في النّارِ ووزخ ميں فَيَقُولُ اورجس وقت آپس ميں جُھُلاً كريں گے في النّارِ ووزخ ميں فَيَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

جنهوں نے تکبرکیا اِنَّا کے نتا ہم لکھ تَبَعًا تہارے تابع تھے فَهَلَ أَنْتُمُ مُغْنُون لِيل كياتم كفايت كرسكتے ہو عَنَّا ہماری طرف سے نَصِيْبًامِّنَ النَّارِ آگ كايك صحى قَالَ الَّذِيْنَ كَهِيل كَوْهُ الوَّكُ الْسَتَكْبَرُوْ جَهُول فِي تَكْبِركِيا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا جِشْك بم سباس ميں رِ مِ مِ مِ مِن إِنَّ اللَّهَ بِشُكِ اللَّهُ عَالَىٰ نِي قَدْ مَكَ مَ مَن الْعَمَاد فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان وَقَالَ اتَّذِیْرِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوزخ میں ہول گے لِخَرَبَ اِنْ جَمَنَّمَ دوزخ کے دروغول کو ادْعُوارَ يَّكُمْ يِكَارُوا يِنْ رَبِكُو يُخَفِّفُ عَنَّا كَتَخْفِف كَرُد عِهِم سِي يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ايك دن عذاب سے قَالُوَا وہ كہيں گے اَوَلَهُ تَكُ تَأْتِنْكُونَ كَيَالْبِينَ مَ يَصْمَهُمُ ارك ياس وُسُلُكُونَ مَهُ ارك رسول بِالْبَيِّنْتِ واصْحِ ولأنل لِي كر قَالَوُ ا وه كبيل كي كيون نبيل آئے شے قَالُوا وہ کہیں گے فَادْعُوا لِی تُم خود بی دعا کرو وَمَادُغُوا السطيفرين إلافيضلل اوربيس بوعاكافرول كى مرضارے ميں إنّا لْنَنْصُرُ رُسُلَنَ بِ شُک ہم البت ضرور مدد کرتے ہیں اینے رسولوں کی وَالَّذِيْرِ ﴾ أَمَنُوا اوران لوكول كى جوايمان لائ في الْحَيْو قِالدُّنْيَا ونياكى زندگی میں وَيَوْمَ يَقُو مُر الْأَشْهَادُ اورجس دن کھرے ہول کے گواہ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّلِمِيْنِ جَس دِن تَعْمَنبِين دِے گا ظالموں کو مَعْدَدَ تُهُمُّ ان کا

معذرت كرنا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ الدَّادِ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اوران كے ليے يُرا گھر ہوگا۔

اس سے پہلے مردمومن جوفرعون کا چپازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکالے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمومن نے کہا کہ میری ہا تیں تم یاد کرو گے اور میں اپنامعا ملہ خدا کے سپر دکرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کوفرعو نیوں کے شر سے بچالیا اور فرعو نیوں کو یُرے عذاب نے گھیرلیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانتجام:

الله تعالی فرماتے بیں اَلتّاریعرضون عَلَيْهَا آگ ہے جس پروہ بیش کے جاتے ہیں غُدُوَّا وَعَشِیًّا یہلے بہراور پھلے پہریعی مج شام آگ میں ہیں مجے سے لے کرشام تک اور شام سے لے کر صبح تک عذاب میں ہیں بظاہر تو فرعون اور اس کا وزیر اعظم بإمان اوراس كاسارالشكر بحرقلزم ميس غرق هوائيكن حقيقت ميس سيده يصد دوزخ ميس سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ آخرت کے عذاب کا ذکر آ گے آر ہا ہے ق يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكى الله تعالى فرشتول كوعم دي ك أَذْ خِلُوْ اللَّفِرْ عَوْرَ الشَّدَّالْعَدَّابِ واخل كروفرعو نيول كو يخت عدّاب ميل تو قيامت كا عذاب علیحدہ ہے اور مرنے کے بعد جوعذاب ہے اس کوقبر برزخ کاعذاب کہتے ہیں۔ مرنے والا جہاں بھی ہوجا ہے اس کومچھلیاں کھا گئی ہوں ، درندے کھا گئے ہوں ، دنن کر دیا گیا ہو،آگ میں جلا دیا گیا ہواگروہ سز ایا فتہ ہے تو اس کوعذاب ضرور ہوگا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ دفن کر دینے کے بعد اگروہ کا فر ہے تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کی کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑکی کھولی گئی ہے حالانکہ بتانامقصود ہوتا ہے کہ اگر مومن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً
علم ہوتا ہے کہ اب دوزخ کی کھڑکی کھول دواور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارایہ ٹھکانا ہے۔ اگر
مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہےتا کہ اس کوعلم ہوجائے کہ اگر
ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اب تمہارایہ ٹھکانا
ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔
تا بع ومنہ وع کا جھگڑا:

الله تعالى فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ التّارِ اوروه وقت بھی یا وکرنے کے قابل ہے جب آپس میں جھڑا کریں گے دوزخ میں فَیَقُوْلِ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ السَّمِیل کے كمزور لِلَّذِيْنَ السُّتَكُبَرُ وَا ان كوجنهول في تكبركيا- يول مجهوكه چهوت برول كوكهيل گے،شاگر داستا دوں کوکہیں گے ،مرید پیروں کوکہیں گے ، کارکن لیڈروں کوکہیں گے ،رعایا تمہارے تابع تصفوتمہارے بیچے لگ کرہم نے بیکاروائیاں کیں فَهَلَ أَنْتُهُ مُعْنُونَ عَنَّانَصِيبًا مِنَ النَّارِ لِيل كياتم كفايت كريحة موجارى طرف سے آگ كايك جھے کی ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُ وَ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِن السَّتُكْبَرُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا برالمجھتے تھا قتداروالے إِنَّا كُلَّ فِيْهَا بِحِثْكِ بِم سب اس مِس بِرْے ہوئے ہیں متہبیں کیے رہا کرائیں ۔ ادرسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲۲ میں ہے کہبیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیاان لوگوں سے جو كمزور ہیں آنگون صَدَدُنكُمْ عَنِ الْهُدى " كيامم في مهين روكا تقام ايت عبد أذ جناءً كم بعداس ك كه جب آكئ تمهار

پاس بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ بلكة مُ خود مجرم تقے۔ 'اور كہيں كے كمزورلوگ ان كوجنہوں نے تکبر کیا بل مَکْدُ الّیل وَالنَّهَاد " بلکرات دن کے قریب میں تم ہمیں گراہ کرتے ت إذْ تَامُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ جِبِمْ مَكُم دية تَصْمِيل كَهِم كَفركري اللَّه تَعالَى كساته وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائين مم ال كي ليشريك - "بيه باتين تم بهول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہوگئے۔ توبیہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ ریے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر کے درمیان ۔لہذاابتم بھی بھگتواورہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کرسکیں گے اور بےبس ہول گے تو وَقَالَ الَّذِیْرِ فِی التَّارِ اور کہیں گے وہ لوگ جودوز خ میں ہوں کے لِخَرَ نَاةِ جَهَنَّمَ - خَسزَنَة خازن کی جمع ہال کامعنی ہے گران پہرے دار جہنم کے پہرے دارفر شتے۔ سورہ مدثر یاره ۲۹ میں ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَدِ " مقرر ہیں اس برانیس فرشتے۔ "بیر برے برے عہدوں والے ان کے پنیج ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انجارج کا نام ہے مالک مالية \_ توبيسب دوزخي مل جل كرجهنم مے دروغول سے كہيں گے ادْعُوَادَ بَكُمُ يكارو ايزرب كو-ايزرب سودعاكرو يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمَّا مِّنَ الْعَذَابِ وَهُ تَخفيف كر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تا کہ ہم سائس لے عکیں ۔اس سے پہلے خود بھی دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نکال دے یہاں ہے۔ پھر اگرہم اوٹ کرائی بات کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالى فرمائيں گے إِخْسَــُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ [المومنون:١٠٨]" ذليل هوكر یہاں دوزخ میں ہی پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔''میرے سے کچھ نہ مانگو۔ جب خود ما تگنے میں نا کام ہو جا کمیں گے تو پھرجہنم کے در وغوں کوکہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم سے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مز دوری کرنے والے لوگ چھٹی والے دن قدر ہے خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھسکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خریدلیں گے تھ کا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہو گی ۔ سور ۃ سبا ميں ہے فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيْدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا "ابتم اس عذاب كامزه چكھويس ممنبيل زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگرعذاب۔مثلاً :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس ہے اگلے دن اور نیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیول کے لیے عذاب میں تو جب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُةَ ا فرشة كبيل ك أوَلَمْ تَكُ تَأْمِينُ كُمْ رُسُلُكُمْ كَيابِيسَ آعَ تَصْمَهار عياس تمہارے رسول بائیینت واضح دلائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں پہنچے قَالُوُابَلِی ووزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پینمبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھانہوں نے ہمیں حق سایا اور تلایا اور تمجھایا تھالیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ [المومن:١٠٠] " بهم يرهاري بدَّختي غالب آگي اور بهم كمراه لوگ تھے۔' قَالُوْا فر شَيْحَ كَهِيل كَ فَادْعُوْا لِيل تم خودوعا كرو-ہم نے تنہارے ليے دعا کر کے رب کوناراض نہیں کرنا خوداین درخواست پیش کرو۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَادُ غَوُّ اللَّهِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس بوعا كافرول كي مُرخسار يمس -ان كودعا

یکی عالیہ ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے خانفین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نابود کیا ہے اور پیغیروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی حق پرستوں کی قربانیوں کو ضا کع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیول نہ آئیں گرمشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں آوان کی کامیابی فینی ہے۔ فر مایا و یو آئی آئی و آلا شہاد ۔ اشھاد شاھد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خور پیغیر بھی ہوں اور موس کی ہوں گے ، ہاتھ یا وَں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ گواہ کو دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ تم مجدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی موجود ہے اور دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ تم مجدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے لیم شہی تُنم عکینًا '' تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے ظاف قائو ا ا نطقانا الله الذی ا نطق کُلَ شَیْء '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہے ظاف قائو ا ا نطقانا الله الذی ا نطق کُلَ شَیْء '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہوں اس اللہ نے جس نے ہم چیز کو بلوایا ہے'' ہمارا کیا اختیار ہے۔

اپنے کتنے ہی حیلے بہانے کریں لیکن ان کا کوئی بہانہ ان کوفائدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ فَا مُدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ اوران کے لیے بُراگھر ہوگا۔ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ اوران کے لیے بُراگھر ہوگا۔ دوزخ سے بُراگھر کون سا ہے۔اللّٰہ تعالی ہر مسلمان مردعورت کواس سے بچائے اور محفوظ مرکھے۔

\*\*\*

وَلَقَالُ الْبَيْنَامُوسَى الْهُلْي وَاوْرِيْنَا بَنِيْ الْمُرَاءِيْلُ الْكِتْبُ ﴿ هُلِّي وَذِكْرِي لِأُولِي الْكُلْبَابِ ﴿ بِنِيْ الْمُرَاءِيْلُ الْكُلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ يُكَوسِبِحْ بِحَمْلِ رَيِّكَ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْكَارِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ آتُهُ مُرِّانَ فِي صُلُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّمًا هُمْ بِبَالِغِيْةِ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْبَصِيرُ ﴿ لَكُ لَنَّ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَايِعُ لَمُوْنَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِيْنَ النُوْاوعيلُوالصَّالِحْتِ وَلَا الْمُسِئُ فَعُ قِلْيُلَّا مَّاتَتَ نَكُرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِنْكُ لَّا رَيْبُ فِيْهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَاكَ إِنَّ السَّاعِينَ الْكُثَّرَ السَّاسِ لايُؤْمِنُون ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجَبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجَبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدْ خُلُونَ جَعَتْمُ دَاخِرِينَ ﴾

وَلَقَدُ اورالبِتِ حَقِينَ اتَيْنَامُوْسَى وَى بَمِ نَهِ مُوكُ مَاكِيهُ وَ الْهُدُى مِرايت وَاوْرَثُنَابِنِ إِسْرَاءِيْلَالْكِتْبَ اور بَم نَه وارث بنايا بن اسرائيل كو كتاب كا هُدَى جو ہمایت حق قَذِ نَظِی اور نَصِیحت حق اِدُولِی اللَّولِی اللَّو

رب كى حد كماتھ بِالْعَشِي بَحِيط بهر وَالْإِبْكَارِ اور بِيلْح بهر اِنَّ الَّذِيْنَ بِيشَكُ وه لوَّك يُجَادِلُونَ جَمَّكُمُ الرَّتِي فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِ سَلطن بغیر کسی دلیل کے اَتٰھُمْ جوان کے إِنَاسَ آئَى مِو إِنْ فِي صَدُورِهِمْ نَهِينَ جِانَ كَسِينُولَ مِنْ إِلَّا كِبُرُّ مُرْتكبر مَّاهُمُ بِبَالِغِيلِهِ تَهيل بِن وه اس تك يَنْجِعُ والى فَاسْتَعِذْ بِاللهِ پس آب الله تعالی سے پناہ لیں اِنّے بے شک وہ الله تعالیٰ ہی هُوَ السَّمِيْعُ الْمُصِيْرُ وَمَى سَنْ وَالْاوَ يَكِينَ وَاللَّهِ لَخَلُقً الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ البَّهُ پیدا کرنا آسانوں کا اورزمین کا اَحْے بَرُ بہت بڑاہے میں خَلْق النَّاسِ لوگوں کے پیدا کرنے سے وَلیےنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ کیکن اکثر لوگ لَا يَعْلَمُونَ تَهِيلُ جَانِةً وَمَايَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ اورَبِيل برابر اندهااورو يمض والا وَالَّذِيْرِ المَنْوُلِ اوروه لوك جوايمان لائ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور عمل كيا بي وَلَا أَمُسِعِيمُ اورنه يُر عكام كرنے والا قَلِيُلَامَّاتَتَذَكُّرُونَ بَهِتُكُم تُم تَصِيحت حاصل كرتي هو إنَّ السَّاعَة لَاتِيَةً بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے لگاریبَ فیھا کوئی شک نہیں ہے اس مِن وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَيكن اكْثِرُ لُوكَ إِيمَانَ بَيْنِ لاتِ وَ قَالَ رَبُّكُ و اور فرما ياتمهار رب نے ادْعُونِي يكارو مجھ أَسْتَجَبْ لَهُ مِن قبول كرتاتهارى دعاؤں كو اِنَّ الَّذِيْنِ بِهِ شَك وه لوگ

يَسْتَكُونَ عَقريبِ وَبَكَبر كُرتِ بِي عَنْ عِبَادَتِ مِيرى عَبادت سے سَيَدُ خُلُونَ عَقريبِ وَاصْل مول كَ جَهَنَّمَ جَهَمْ مِينَ دُخِرِيْنَ وَليل موكر۔

فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزادقوم تھی۔ان کو قانون اور وستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے موٹ کو قورات عطافر مائی ۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تو رات بڑی بلند مرتبے والی کتاب تھی ۔لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یبود یوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی گڑ بڑکی ہے تحریف کی ہے۔ آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجودا پنی اصل شکل میں موجود ہے زیرز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے ضل وکرم سے اس امت نے یہ ڈیوٹی اوا کی ہے۔

## علمی میراث:

تواللہ تعالیٰ کاارشاد ہے وَلَقَدُاتَذِنَامُوْسَیٰ الْهُدُی اورالبتہ تعقق دی ہم نے موئی ملالیے کوہدایت والی کتاب توارت وَاوْرَثَنَا بَنِیْ اِسْرَآعِلَا الْکِشْبَ اوروارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی دراشت ہوتی ہے وراشت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مُنٹِین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مُنٹِین بناتے۔'انبیاء کرام بینیس موتی نے نہیں ہوتی ۔ کانبیاء کرام بینا کے دراشت سونے جاندی کے سکنہیں ہوتی اِنّہ ما وَدَّقُوا الْعِلْمَ "وہ ما کا وارث

بناتے ہیں فَسَمَنُ آخِبَهُ اَخَسَنَ بِحَظِّ وَافِدٍ "جَسِ فَصِحِعُمُ عاصل کیاس نے بغیروں کی وراشت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا همدی ہدایت بھی قَدِحُرٰی اور نصحت والی کتاب تھی لاکو لِی الاَ بَبَابِ عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آ سانی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحح ہو۔ اور اوٹ بٹا مگ عقل والے بھی آ سانی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالیٰ موراقت ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے س لیا کہ اس نے موکیٰ علیہ اور ہارون علیہ کو کیا کیا فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے س لیا کہ اس نے موکیٰ علیہ اور ہارون علیہ کو کیا کیا گیا تکیفیس پہنچا کی لہذا فاضیر اے بی کریم میں ہو اِن کا فروں کی اذبت پر صبر کریں اِن وَعَدَ اللہ وَ قَالَ مَنْ الله تعالیٰ کا وعدہ قیامت کاحق ہے۔ ساری حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَخْفِرْ لِذَنْہُلِکُ والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَخْفِرْ لِذَنْہُلِکُ اور بخشش طلب کراپی لغزش کے لیے۔

اجتفادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پینمبر کی نغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بروں کی حیصوفی ہات بھی بری ہوتی ہے کیونکہ پینمبر کامقام بہت بلندہے۔اس لیے کہا گیا ہے:

نزدیکال را بیش بود حیرانی

جس کا جتنامق م بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باقی پیغیبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق بایہ فدہب ہے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کرام عبیرہ کبیرہ گنا ہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہوسکتی ہے لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو ہے۔ مثلاً: ایک موقع ہے اس لغزش کو ہے۔ مثلاً: ایک موقع پر آنحضرت مُلاَنِیْن کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا موقع پر آنحضرت مُلاَنِیْن کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا

المومن

چاہتے ہیں اس شرط پر کہ آپ کے پاس سے ہوغریب اور غلام شم کے لوگ بیٹے ہیں ان کو جمل سے اٹھادیں کیونکہ سر داراور رئیس لوگ ہیں ہماراضم پر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹے کر آپ کی گفتگو سنیں ۔ آن خضرت میں چلو تھوڑ کے ول مبارک ہیں خیال آیا کہ ہیں ان لوگوں کو تلاش کرتا بھرتا ہوں آج سے خود آ کئے ہیں چلو تھوڑ ہوئے ۔ بڑی اچھی نیت تھی صحابہ کو تبل سے اٹھا کر ان کو تی سنا دول تا کہ ان کو بات بچھ آ جائے ۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ میں گوت ہے کہ شاگر دکو جس سے اٹھادے، اور اس کا آپ میں گوت ہے کہ مرید کو تب کہ مرید کو جس سے اٹھادے، ہر بڑے کو تق ہے کہ مرید کو جس سے اٹھادے، ہر بڑے کو تق ہے کہ مرید کو تق ہے کہ میٹے کو اپنی مجلس سے اٹھادے، ہر بڑے کو تق ہے کہ مرید کو تق ہے کہ ما تحت کو کسی مصلحت کے لیے مجلس سے اٹھادے اور آنحضرت میں ہیں اٹھا نا تھا بلکہ میں داروں کو تق سے اور صحابہ کر ام میٹن تو کو تقارت کی وجہ سے مجلس سے نیس اٹھا نا تھا بلکہ مرداروں کو تق سنانے کے لیے اٹھا نا تھا۔

اب كافراس بات كے منتظر سے كہ يہ ابھى اپ ساتھيوں كوا تھا كي گير الله كرام وَيْنَ مُنتظر سے كہ آپ مائي كم وي تو ہم الله كھڑ ہوں۔ استے ميں الله تعالىٰ كى طرف ہے يہ مازل ہوا و لا تَطُو و الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبَّهُمْ بِالْفَلَا قِ قَالَىٰ كَى طرف ہے يہ مازل ہوا و لا تَطُو و الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبَّهُمْ بِالْفَلَا قِ وَالْعَلَىٰ الله وَ الله

#### اہل حق کے مٹانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَیْتِ الله به بِشک وہ لوگ جو جُمَّرُ اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جُمَّرُ اکرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جُمَّرُ اکرتا ہے ، بِغَیْرِ سُلْطُنِ اَتُھُمْ بغیر کی سند رسالت اور قیامت کے بارے میں جُمَّرُ اکرتا ہے ، بِغَیْرِ سُلْطُنِ اَتُھُمْ بغیر کی سند اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فی صُد تُورِ هِمْ اِلَّا کِبْرُ ۔ ان نفی کا ہے۔ اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فی صُد تُورِ هِمْ اِلَّا کِبْرُ ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہان کے سنے میں مُرتکبر ۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جمَّرُ اکرتے ہیں مَا اُمْدُ بِبالِغِیْهِ نہیں ہیں وہ تکبر کی حد تک بہنے کئے ۔ یہ این آ پ کو جنتا بڑا سمجھیں خدا کے بال ذلیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مثانے کے جتنے بھی

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہول گے ۔ اس وقت مغربی قوتیں مسلمانوں کے جہادے بری خوف زدہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے یاس زیادہ ہےاسلحدان کے پاس زیادہ ہے مرکلمہ فت کی وجہ سے ان کو پسویڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان مخلف جگہوں میں جہاد کے نام پڑھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے اڑتے ہیں۔ ان كوبنياد يرست كيت بي -الحمدالله! بم بنياد يرست بي اور بنياد يرسى يرجميل فخر إان كے يروپيكنڈے سے متاثر ہوكر بنياد يرى نہيں چھوڑنی ركبوٹھيك ہے ہم بنياد يرست میں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے بیج ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے ،عقائد بوے اٹل ہیں۔ بیتو فخر کی بات ہے باطل قو تمیں خصوصاً امریکہ پاکستان میں مدارس بند کرانے کے دریعے ہیں کہ یہی بنیاد برسی کی پیری ہیں اور اس پرلباس چڑھایا فرقہ واریت کا (اوراب دہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند كرنے كے) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہيں كيكن ياد ركھنا! ان كى شرارتوں اور خباشوں سے اسلام نہیں مٹ سکتا بیخودمث جائیں کے ان کی حکومتیں اور افتدار ختم ہو عاسي كاسلام اين عكم يرقائم رب كارالله تعالى كاوعده ب والله مُتِمَّ نُودة ولو كرة الْكفِرُونَ [سورة صف] "الله تعالى يوراكرن والاسمايي نوركواكر جدكافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کو ٹاپند بھی کریں اللہ تعالیٰ اینے دین کو برقر ارر کھے گا اور -62 63

توفر مایاان کے دلوں میں تکبر ہے جس کو سے پہنچ نہیں سکتے فاستَعِدْ بِاللهِ لِیس اے بخاطب اللہ تعالیٰ سے پناہ لے ۔ اللہ تعالیٰ بناہ دینے والا ہے اعد ذب اللہ من الشیطن الرجیم '' میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرہے۔'' اِنَّا اہُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ بِعِشك وبى الله تعالى بى مسننے والا اور ديكھنے والا ہے۔ منكرين قيامت كوسمجھانا:

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج کرھن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے وَلٰحِنَّ اَکُتَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگن ہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگن ہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو ییدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے وہ مائین شوعی الا غیلی والنہ سے برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ جس طرح وہ موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں ای طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سخت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سخیا اور جموٹا برابر نہیں کافر بھی برابر نہیں ہیں ،سخیا ورجموٹا برابر نہیں ہیں والڈ نیز کی آمہُوٰ او عَیلُو اللہ لیے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ،سخیا اور جموٹا برابر نہیں ہیں والڈ نیز کی آمہُوٰ او عَیلُو اللہ لیے والا اور دولوگ جوا یمان لائے اور انہوں نے ممل

كيا چھه وَلَاالْمُسِيء اورنه بدكار برابر بين الك آدم ايمان كے ساتھ نيك ممل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے سيدونوں برابرتہيں مِيں رات اور دن برابر ہيں ميں قلينلامّاتَ تَذَكَّرُونَ بہت كم تم نفيحت حاصل كرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مگرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پیر بات بھی الحقى طرح سمجهلوكم إنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً بِشُك البته قيامت آن والى ب لَّارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تا کہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فرکا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں توبسااوقات جھوٹے بھی سیچے ہوجاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گز اری مگران کو بوری سز انہیں ملی ۔اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کونیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھرتو الله تعالى كى حكومت اندهير ممرى مولى - حالانكه وه تو أله يس الله بأحكم الديمين ہے۔[سورة تين: ياره ٢٠٠]

لہذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا وَلِکِنَّ اَکُثَرَ النَّاسِ لَا یُوْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے۔ آج بھی اکثریت تو حید ورسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ و نیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے محور ہے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے برگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے برگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں وَقَالَ دَبِیْکُمُ اور فرمایا تمہارے رب نے ادعُونِیْ آسْتَجِبُ لُکُمُ مَمْ

مجھے پکارومیں تمہاری پکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ، فریادرس اور دست گیر ہوں میر ہے سواکسی کو نہ پکارو۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زور لگالگا کر کہتے ہیں :

م امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

الله تعالی کے سواکس سے امداد کا کیامعنی ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سمحسنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالی کے سواکسی کے پاس پچھ بیس ہے کوئی ایک ذراے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَکْبِرُ وَنَعَنَ عِبَادَتِیْ بِشک وہ لوگ جو تکبرکرتے ہیں میری عبادت ہے۔ تفییر معالم التزیل میں ہے کہ عِبَادَتِی کامعنی ہے دُعَاءِ می تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے ۔ نسائی شریف میں حدیث ہے آنخضرت مَنْنَیِّ نے فرمایا مَنْ لَمْ یَسْنَلِ اللّٰہ یَغْضَبْ عَلَیْهِ ''جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اللہ یَغْضَبْ عَلَیْهِ ''جواللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بریخت ناراض ہوتے ہیں۔''اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ہمارے بیچ مانگتا اللہ تعالیٰ اس پریخت ناراض ہوتے ہیں۔''اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ہمارے بیچ بیاں ہمارے بیائی اللہ علیہ میں جاکرسی سے مانگیں کہ مجھے یہ چیز دو مجھے وہ چیز دو۔ تو کوئی فیرت مندیہ چیز گوارہ کرتا ہے بلکہ وہ پٹائی کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے نیوں مانگتے ہو؟ ہم تم تو ہرداشت نہیں کرتے تو رب تعالیٰ کب برداشت کرتے ہیں کہ میرابندہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگے۔

تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ، مجھ سے ما تکنے سے سید خُکُون جَمَان کا دخوار ہوکر۔ سید خُکُون جَمَان کَ دُلِیل وخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت روا سجھنے والوں کے لیے دوز خ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

الله الذي عكل لكُمْ إلين لِتَسْكُنُوْ إِفِيهِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا \* اِتَ اللهَ لَنُ وْفَضْلِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لاينفُكُرُون وذيكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ مِلْاللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اهُوَّ فَأَنِّي ثُوْفَكُون ﴿كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْعُكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قُرَارًا وَالسَّمَاءِ بِنَاءً وَصَوَرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَكُرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَ لَا إِلَّهُ الكاهُوفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْلُ لِلهِ سَريِّ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ نُهِينَ أَنْ أَغَيْكُ الَّذِينَ تَكَ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَتَاجَاءِ فِي الْبِيَنْتُ مِنْ رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُحْرَمِنَ مُنَ تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَاةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ ٱشْكَاكُونُو اللَّهِ وَيَاكُونُوا اللَّهِ فِي الْمُونِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي مِنْ قَبْلُ وَلِتَيْلُغُونَ الْجَلَّامُّسَتَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ﴿ هُوالَّذِي يُجِي وَيُمِينَ فَإِذَا فَكُنَّى آمْرًا فَإِنَّهَا يَعُولُ لَوْكُنْ فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ فَيَكُونُ ﴿ إِ

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول يو وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور ليكن اكثرلوگ لَايَشْكُو وَنَ شكرادانبيس كرتے ذيكھ اللهُ رَبُّكُم بيه الله تعالى بى تمهارارب م خَالِقَ كُلِ شَيْ مِ مِيزِكا فالق م لاَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ الله مُوَ نَبِين ہے کوئی معبود مگروہی فَانْی تُؤْفَکُونَ پس کدهم اللّٰے پھیرے جاتے ہو گذلک اس طرح يُؤْفَك الّذِيْنَ اللّٰ يُحِير ع كَّةَ وه لوگ كَانُوابِالْتِاللَّهِ يَجْحَدُونَ جوالله تعالى كي آيات كا الكاركرتے تھے الله الَّذِي اللَّه تعالى كي ذات وه ب جَعَلَ لَكُ عُمَّ الْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ فِي مَالَى تنہارے لیے زمین کھرنے کی جگہ قالسَماء بناء اور آسان کو حجت وَصَوْرَكُمْ اوراس فِي مِهمِين صورت بَخْشَى فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الچى صورت وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبْتِ اوررزق دياتمهي ياكيزه چيزول \_ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ بِاللَّهُ تَعَالَى بَي تَهَارارب م فَتَبْرَكَ اللَّهُ لِي بركت والا ب الله تعالى ' رَبّ العلمين جوتمام جهانون كايا لنه والا محمو الْحَقّ وى زنده ب . لَآ إِلْهَ إِلَّا هُوَ نَهِين بِ كُونَى معبور مَّروبى فَادْعُوهُ لِيلَمْ ای کو پکارو مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِینَ خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین اور اعتقاد الْحَمْدُيلهِ تَمَام تَعريفين الله تعالى كے ليے بين رَبّ الْعلَمِينَ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنِّي نَهِيتُ آپ کهدوي مجھے روكا گيا ہے آنَا عُبُدَالَّذِينَ كميس عبادت كرول اللي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ جَن كو

تم يكارت بوالله تعالى سے نيچ لَمَّاجَاءَني الْبَيِّلْتُ جس وقت يَجْ عَلَى جي میرےیاس واضح ولائل مِن رَبّ میرےرب کی طرف سے وا مِرْتَ ادر مجھے علم دیا گیاہے آئ آسلے کہ میں فرماں برداری کروں اورت الْعُلَمِيْنَ تَمَام جَهَانُول كَ يَالِنُ واللَّهِ كَا هُوَالَّذِي وه وَبِي ذات بِ خَلَقَكُوْمِنْ تُرَابِ جَس نَے پیداکیا تہمیں مٹی سے تُدَمِنْ نُظْفَةٍ پھر نظف ے شَخْرِمِنْ عَلَقَةٍ كَلِم خُون كے جے ہوئے لوقع سے اُنَّا يَخْرِجُكُمْ طِفْلًا پُعِرْنَالًا جُمْهِيں بِي كُشْكُل مِن شَعَّانِتَبْلُغُوَّا اَشَدَّكُمْ كُعْرِ تاكمم يَنْ جَاوَا بِي قُوت كُو ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا كِم تاكم بوجاوتم بور هے وَمِنْكُمْ مِنْ يُتُوَيِّى اوربعضم میں سے وہ ہیں جن کووفات دی جاتی ہے مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے وَلِتَبْلُغُوٓ الْجَلَّا مُسَمِّى اورتاكم يہنچوايك مقرر ميعادتك وَلَمَا لَكُمْ تَمْقِلُونَ اورتاكُمْ بَجُهُو هُوَالَّذِي يُخِي وهذات ہے جوزئدہ کرتی ہے ویسٹ اور مارتی ہے فاذاقطر اُمرا ایس جس اس کو سین ہوجا فیکون پس وہ ہوجاتا ہے۔ ا اثبات توحید کے دلائل:

اس سے مہلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوع میں تو حید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پرولائل

#### ذكركيے كئے ہیں۔

يهلى دليل: أللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ الله تعالى كى ذات وه بحس في منايا تمہارے لیے رات کو یقنگہ وافیہ تاکہ ماس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات کا کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ رات کو جب آ دمی سوتا ہے تو دن کی تھکا وٹ دور ہو جاتی ب- توبيرات بنانے والاسكون وين والاكون بي وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا اورالله تعالى نے دن کوروش بنایا تا کہم دن کواسے کام کرسکو اِنَّ اللَّهَ لَذُنَّ فَضَلِ عَلَى النَّاسِ بِ شك الله تعالى فضل كرنے والا ب، مهرباني كرنے والا بولوك ري ولي أَعُثَرَ النَّايِرِ لِلاَيَشْكُرُ وْنَ اوركيكن اكثر لوك شكرا دانبيس كرنتے \_رات كى نينداورسكون الله تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے اور دن کو حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جا ہے تو بیرتھا کہ انسان ہرونت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کر تالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں كرتے اور جوشكرا داكرتے ہيں ان ميں سے اكثر شكر كالتيج مفہوم نہيں سجھتے ۔وہ يہ بجھتے ہيں كدوه الجمدالله! كهدرين كواور شكراً لله كهدية كوسجية بن كم في شكراداكردياب حالانکہاس کے ساتھ اللہ تعالی کی نعمتوں کا صحیح شکر ادانہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریفندنماز ہے کہ نماز میں بندے کا ہرعضو خدا کاشکر ادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ یا ندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھٹے، ہاتھ، پبیثانی، ناک زمین برنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان دبی الاعلی ، سبحان ربی العظیم پر هرا ہے۔انسان جب یائی بیتا ہے ودومن میں اس کا اثریاؤل کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے،خوراک کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سارے بدن میں توت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔

فرمایا ﴿ لِکُے مُ اللّٰهُ رَبّہ کُے ﴿ یہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تمہارا پالنے والا ہے کالِقَ کُلِ هَیْ وَ ہر چیز کا فالق وہی ہے۔ جب فالق وہ ہرب وہ ہو پھر اَلَا اُلَّهُ وَ نہیں ہے کوئی معبوداس کے سوا۔ اس کے سواعبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے کوئی معبوداس کے سوا۔ اس کے سواعبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے نہ کوئی نذرونیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریادرس ، نہ کوئی اس کے سوادست گیر فائی تُو فَکُونَ پس کدھم اللّٰے پھیرے جاتے ہو۔ رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں و کھی کرتم مانے کیوں نہیں ہو گذلات یُو فَکُ اللّٰہ نِیْنَ اس کے سوادست کی قدرت کی نشانیاں و کھی کرتم مانے کیوں نہیں ہو گذلات یُو فَکُ اللّٰہ نِیْنَ اللّٰہ وَلَیْ اللّٰہ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَلَا اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَا اللّٰہُ وَلَا ا

ووسری ولیل: اَللهٔ الّذِی الله تعالی و است وای ہے جَعَلَ اَلَی اللهٔ الّذِی الله تعالی و است وای ہے جَعَلَ اَلَی اللهٔ وَصَوَّرَ اللهٔ عَلَی اللهٔ وَصَوَّرَ اللهٔ عَلَی اللهٔ وَصَوَّرَ اللهٔ عَلَی اللهٔ وَصَوَّرَ اللهٔ ال

قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہا کہ میں نے تصویر بناکر اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گاتو اللہ

ذخيرة الإجنان

تعالیٰ کی طرف سے نخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا ناقطعی حرام ہے۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كَافِر مان ہے كہ جس كھر ميں كتابانصور ہوتى ہاس كھر ميں رحمت كفر شنة داخل نہیں ہوتے ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے وَرَزَ قَاکُھیْہ مِّنَ الطَّنَيْنِ اوررزق دياتمهي يا كيزه چيزول سے اور تجس اور پليد چيزي الله تعالى نے انسان کے لیے حرام فرمادی ذایے مُ اللّٰهُ رَبُّے مُ اللّٰهُ رَبُّے مُ اللّٰهُ عَلَی ہی تہارا یروردگار ہے فَتَبْرَكَ اللّهُ رَبِّ الْعُلّمِينَ لَي بركت والا ب الله تعالى جوتمام جهانون كايالخ والا ہے۔ اور یا در کھنا کھو انتخت وہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوامی حیات کسی کوحاصل نہیں ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں مگر ایک ونت آئے گا کہان پر موت آئے گی۔ جنات کواللہ تعالی نے آ دم عالیہ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ دو ہزارسال انہوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور اہلیس تعین سب کا بابا ہے۔اس وفتت سے لے کراب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا مگراس پر بھی موت آئے گی کُل نفس ذَائِقة الموت الله تعالی کے سواہمیشہ کی زندگی سی کے لیے ہیں ہے لا الهَ إِلَّا هُوَ نَهِيلَ مِهِ وَفَى معبور مَّروبى فَادْعُوهُ لِيلَمْ بِكَارواس كُو مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدّين خالص كرتے ہوئے اى كے ليے دين اوراعقاد۔

شركيه خرافات :

شرك كى ايك تتم غير الله سے ما مگنا بھى ہے:

امداد کن امذاد کن یاغوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جرأت کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ است کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ است مانگتے ہیں۔ بھی ارب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد

کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جمعرات کوتو الی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے پہنے ہوئے تھے تنگ یا جاما اور سر پر بردی بردی کریا گریاں تھیں قوالی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔ توالول نے مجب عجب شعر کے۔ ایک انگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔ توالول نے عجب عجب شعر کے۔ ایک نے کہا:

مندا سے میں نہ ماگلوں گا مجھی فردوس اعلیٰ کو جھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وقت اس نے بیشعر پڑھا تولوگوں پر وجد طاری ہوگیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑاتھا۔انداز ہ لگاؤ خدا کے ساتھ ککر لگا کر جیٹاتھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعد دوسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے یہ سبق دیا۔ میں کہتا ہوں اوظالموا یہ تمہاری محبت ہے ہزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چشتی مینید وہ ہزرگ ہے کہ جن کے ہاتھ پرنوے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ سیدعلی ہجویری مینید کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! ہمارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے ۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہوگئے ہیں (جس سال یہ درس دیاس سال تک ) کتے مسلمان مسلمان سبع ہیں ۔ اپٹے گریبان میں منہ ڈال کردیکھو۔ ہمارے سے تو مسلمان مسلمان نہیں ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی ہجوری بولینے نے تصوف پر کتاب کھی ہے'' کشف الحجو ب' فاری زبان میں تقی اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئے بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔'' آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پچھ کرتے ہوئے بھی ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ حق کہنے والوں کو وہائی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبر قبر ہے قبروں کی پوجانہ کرد۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

# ہیں،ولی ولی ہیں، مگررب رب ہے۔رب تعالیٰ کی صفات تو کسیٰ کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید باری تعالیٰ:

فرمایا هُوَالَّذِی خَلَقَهُ مُونَ تُرَابِ الله تعالی کی دات وہ ہے جس نے تہیں پیداکیا مئی سے۔ آدم مالیٹے کو خلقہ مِنْ تُرَابِ [سورہ آل عمران] آدم مالیٹے کو الله تعالی نے مٹی سے پیداکیا پھرآ کے نسل چلائی شخه مِن نُخطفَة پھر نطف سے تُحَدِّمِن لَخطفَة پھر نطف سے تُحَدِّمِن لَخطفَة پھر نون کے جے ہوے لو تھڑ سے پھراس کی بوٹی بنائی پھراس کی بڑیاں بنائیں پھران پر گوشت چڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ ماں بنائیں پھران پر گوشت چڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ ماں کے بیٹ میں حرکت کرنے لگا شُحَدَّ یُخدِ جُکھٰ طِفلًا پھر نکا التہمیں بچکی شکل میں ماؤں کے بیٹے میں حرکت کرنے لگا شُحَدَّ یُخدُ طِفلًا پھر نکا التہمیں بچکی شکل میں ماؤں کے بیٹے و وائی کو شکم آئے نُوا شکونے کی پھرتا کہ ہوجاؤتم بوڑھے۔ بیٹی ما انقلاب لانے والاکون ہے؟ و مِنْ شُخدُ مَّن یُستوفی اور بعضے تم میں سے وہ ہیں جی بہتے۔ بیٹین میں فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ جن کو وات دی جاتی ہے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے۔ بیٹین میں فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے:

#### عيال راچه بيال

ولیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جونظری ہو۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ زندگی ویے والا کون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والا کون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والا کون ہے؟ والا کون ہے؟ والا کون ہے؟ وَلِتَبْلُغُوَّ ااَ جَلَا لَمْتَمَّى اور تا کہ م پہنچومیعاد مقررتک۔ جس کے لیے رب تعالیٰ نے جومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرسکتا لایست ایور وُن سَاعَةً وَ لاَیسَتَ اَعْدِ وُنَ سَاعَةً وَ لاَیسَتَ اَعْدِ وُنَ سَاعَةً وَلاَیسَتَ اَعْدِ مُونَ [ سورة یونس]" نہ موخر ہوگا ایک گھڑی اور نہ مقدم ہوگا۔ "ید لاکل رب

تعالی نے پیش کے بیں ق لَعَلَی مُنْ اَنْعُونُ کَ اور تاکم مجھوا مان کی طرف دیکھو، اپ وجود کی زمین کی طرف دیکھو، اپ وجود کی طرف دیکھو، اپ وجود کی طرف دیکھو، اپ وجود کی طرف دیکھو، اس کاس ذات کو چھوڑ کراوروں کی بوجا کرتے ہو مُحوَالَّذِی یُخی ق کی ہے۔ اور مارتی ہاس کے سوانہ موت کی کے پاس نہ یہیں ت وہی ذات ہے جوزندہ کرتی ہا اور مارتی ہاس کے سوانہ موت کی کے پاس نہ کے اور مارتی ہاس وقت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کس چیز حیات کی ہونے کا افزا فَطَی اُمُرا ایس جس وقت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کس چیز کے ہونے کا افزا کو کہنا کہ فزا کرنے کا فَانْتَمَایَقُونُ لَا ایس بختہ بات ہے وہ اس کو کہنا ہو جاتا ہے۔ رب تعالی کی سب کا محتاج نہیں ہو جا ان کے بی وہ بغیر سب کے کہر سکتا ہے۔ اللہ تعالی سجے عطا میں وہ بغیر سب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی سجے عطا فرمائے۔

\*\*\*

#### اكمر

تُرُالَى الذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِيَ النَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُنْ يُصَرَفُونَ ﴿ الْمَانَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اَلَمُتُرَ كَياآپ نے نہيں ديكھا إلى الّذِيْنَ ان الوگوں كى طرف يُجَادِلُونَ جو جَهَرُ اكرتے ہيں في اليتِ الله الله تعالى كآيتوں كے بارے ميں آئى يُضِرَفُونَ كرهر چيرے جارے ہو الّذِيْنَ وه لوگ گذَبُوا بِانْ يَضِرَفُونَ كرهر چيرے جارے ہو الّذِيْنَ وه لوگ گذَبُوا بِانْ يَضِيْ فَوْنَ كَرَهُم چيرے جارے ہو الله في الراس چيز کو اَرْسَلْنَا بِهِ الله في اَلْسَلْنَا كَرَجِيجا ہم نے اس چيز كے ساتھ رسولوں کو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَي سُونَ عَقريب وه جان ليس كے إِذِا لَا غُللُ فِي ٓ اَعْنَاقِهِمْ جَسِ وقت طوق ہوں عنقريب وه جان ليس كے إِذِا لَا غُللُ فِي ٓ اَعْنَاقِهِمْ جَسِ وقت طوق ہوں كے ان كى گرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون گھيے جان كى گرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون کی گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون کی گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون کی گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں يُسْحَبُون کی گھيے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں الله کي گونون کي گرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں الله کی گرونوں ميں والسّليل اور ذبيريں الله کی گونون کی گھیے جائيں گئرونوں ميں والسّليل اور فيران الله کی گونوں کی قرائل ميں گئرونوں کي قرائل ميں گئرونوں کي الله کي ہونوں کي الله کي الله کي ہونوں کي الله کي ہونوں کي کھون کي ہونوں کي کھی ہونوں کي کھونوں کي کھ

میں ان کوجھونک دیا جائے گا شئے قِیْلَ لَهُمْ پھر کہا جائے گاان کو آیئ میا كَنْتُمْ تُشْرِكُونَ كَهَالَ بِينَ وه جَن كُوتُم شريك تُصْبِراتِ عَظِي مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالیٰ کے نیچے قائوٰ اوہ کہیں گے ضَلُوٰ اعَنّا وہ مم ہو گئے ہیں ہم سے بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا بلكم بم بين يكارتے تھے مِن قَبْلُ اس سے يہلے شَيًّا كسى چيزكو كَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ انْكَفِريْنَ الى طرح بها تا بالله تعالى كافرول كو ذيكُمُ سي بِمَا كُنْتُمُ تَفْرَ حُونَ ال وجهد الم كُمّ خوش منات تَص فِي الْأَرْضِ زَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَق وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَ حُوْنَ اوراس وجه على كم معمند كرتے تھ أَدْخُلُو ٓ الْبُوابَجَهَنَّمَ وافل موجاوتم جہنم کے دروازوں میں خلیدین فیھا ہمیشہر ہے والے ہوں گے اس میں فَيِئْسَ لِي رُابِ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ مُعَاناً تَكْبِرَكِرِ فَ والول كا آيات الهيمين مجادله:

الله تبارک و تعالی نے آنخضرت مَلْقِیْ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آلی مُدَّر کیا آپ نے بیس دیکھا اِلْک الَّذِینَ ان لوگوں کو یکجادِ لَوُن فِی اَیْتِ اللهِ جو جھڑا اللہ تعالیٰ کی آیوں میں قرآن کریم کی آیتیں من کر بجائے مانے کے الٹا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیوں میں آلی یُضرَفُون کر می کی آیتیں من کر بجائے مانے کے الٹا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں آئی یُضرَفُون کر می کی کر می کھیرے جارہے ہیں۔ مثلاً : سورة اللہ با النہاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنّکُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَھنَمُ اللهِ حَصَبُ جَھنَمُ اللهِ عَصَبُ جَھنَمُ اور دہ جن کی تم عبادت کرتے ہوالتہ تعالیٰ کے سواجہ می کا یندھن ہو آئی ہے اللہ واردہ فرق اور تم اس میں داخل ہوگ کے کو گائی ھؤلگاء الیھةً مَّا وَدَدُوْهَا اگریہ عبود کھوں اور تم اس میں داخل ہوگ کے کو گائی ھؤلگاء الیھةً مَّا وَدَدُوْهَا اگریہ عبود

412

موتے تو دوز خ میں داخل نہوتے و کُلْ فِیْهَا خلِدُونَ سِسب اس میں ہمیشہ رہیں كَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ ان كے ليے اس منس جلانے كي آوازيں ہوں كى وَهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه ال مِن سَيْنِ كَنْ بِين " مثال كطور يرجب يه يتن نازل بوئين تو عبدالله ابن زِیعریٰ کا جو پرو پیگنڈے کا بڑا ماہرتھااس نے سنیں توباز اروں اورگلیوں میں جا کراس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تمہیں محمہ کا تازہ سبق سناؤں۔وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الأنبياء:٩٨] " بِشَكَمْ اور جن کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی دوزخ میں جائیں گے۔ "تو عبادت تو عیسیٰ ملاسلام کی بھی کی گئی ہے، عزیر ملاسلام کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔تو کیا پیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جائیں كَ؟ربتعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " يِشك وه لوگ كه جن كے ليے بهاري طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے بیلوگ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے لایشم عُوْنَ حَسِيْسَهَا وہ نہیں سنیں گے اس کی آ ہث بھی۔' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطله کی مور ہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔خواہ مخواہ حق و باطل کا مغلوبه بناتے ہو۔

یہ میں نے ایک مثال دی ہے مجھانے کے لیے درنظر آن پاک میں اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں آیوں کے متعلق جھڑ اکرنے کی۔ مثلاً: سورہ ما کدہ کی ہے آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تے مئے مثلہ کم المدینة " کہرام کردیا گیاتم پرمردار جانور۔ " یعنی جب نازل ہوئی ہے تے مئے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام جس کورب ماردے۔ کہنے گے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام

ہے۔ یعنی جس پریہ چھری بھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعالى نے اس كاجواب ديا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ [الانعام:١١٨] ولي كهاوً تم اس میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کوبھی اللہ تعالی مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جومردار ہوا ہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیاللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے كدهر پھيرے جارہے ہيں الّذِين كَذَّبُوْايالْكِتْ وولوگ جنہوں نے جھٹاايا كتاب قرآن كريم كو وَجِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا اوراس چيز كوجمثلايا كه بهيجابم في ال کے ساتھ اینے رسولوں کو۔جو چیز ہم نے اینے رسولوں کودے کر بھیجا تھا تو حید اور قیامت کا مسئلہ اس کوبھی انہوں نے روکر دیارسالت کا مسئلہ بھی روکر دیا۔ تمام کتابوں ہیں ہے کہ الله تعالی کی اوا از بیل ہے کہ یک قلم یون محران شیطان بہود یوں فے حضرت عزير منتها كوالله تعالى كابيثا بنايا عيسائيول ني عيسى منتها كوالله تعالى كابيثا بنا ديا جالل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔ انہوں نے پیٹیبر کے وعظ اور تبلیغ کو جھٹلا ولا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالْأَغْلُ فِي آعْنَاقِهِمْ-اَغْلَال غُلَّ كَيْمِع مِعْنَى طوق - أَعْنَاق عُنُقٌ كَيْمِع إلى كامعنى جِكْرون-جس وتت طوق ہول کے ان کی گرونوں میں ۔ سورہ لیسن میں ہے فھی اِلَی اللَّا ذُقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ " يس ده تفور يون تك الشفي بوئ بين " كيس ان كيسراويركوا تفي بوئ میں۔ دنیا میں صراط متنقیم کونہیں و کھتے تھے آج ان کی گردنمیں طوقوں کے ساتھ او پررہیں كى وَالسَّلْسِلُ سِلْسِلَةٌ كى جَمْع مِعنى زنجير - اورزنجيري مول كى - اكرياوَل ميس

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو ہتھکڑی کہتے ہیں۔گر دنوں میں طوق ہوں گے ہاتھوں میں ہتھکڑیان اور یاؤں میں بیڑیاں ۔اس طرح جکڑے ہوئے مول کے کشخبون گھیے جائیں کے فائحینی گرمیانی میں۔وہیانی اتنا گرم ہوگا کہان کو مار نامقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرمریں گےنہیں ف<u>َ قَ طَّ</u>عَ أَمْعَاءَ هُمْ [محمد: ١٥] " بس وه ان كي آنتين كاث كريشت كي طرف سے نكال دے گا۔ " بُعَةً فِي النَّارِيسُ جَرُونَ يُهِرآ كُ مِين ان كُوجِهُوكَ دياجائكًا فَعَرَّقِيلَ لَهُمُ عَران مع كهاجائ كا أين مَنا كُنْتُم تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللهِ كَبال بين وه جن كوتم الله تعالى كا شریک تھہراتے تھے اللہ تعالیٰ سے نیجے نیجے۔جن کوتم دنیا میں حاجت روا مشکل کشا،فریاد رس مجھ کر یکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھٹر الیں گے وہ کہاں ہیں؟

مشرك الله تعالی کی ذات کے منکرنہیں:

اور یہ بات بھی کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں ہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آسانوں زمینوں کا خالق مانتے ہیں اپنا اور اپنے باپ دادا کا خالق مانتے ہیں جاند ،سورج ،ستاروں کا خالق مانتے ہیں ، رزق دینے والا اور کا کنات کا مدہر مانتے ہیں اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدی عقیدت اوراس کی قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بیت ہیں ہماری براہ راست اس تک رسائی نہیں ہے۔ یہ ولی پیررپ تک پہنچنے کا ذر بعداور واسطہ ہیں ۔ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھوجی! مکان کی حصت پرچڑھنے کے کیے سیر حیول کی ضرورت ہے سیر حیوں کے بغیر مکان کی حصت برنہیں چڑھا جا سکتا۔ بادشاہ کو ملنے کے بلیمبروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں مل سکتے ۔رب تعالی ک ذات تو بہت بلند ہے وہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیے بہتے ہیں؟ ہؤلاءِ شُفعاً ءُ نَا عِنْدَ اللهِ [یونس: ۱۸]" بیہ ہارے سفارتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِیمُقَدِّ بُوْنَا إِلَی اللّٰهِ ذُلْفی [زمر: ۳]" ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا میں گے۔" یہ ہمیں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل سے کہ ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل سے کہ ذاتی طور پر یہ کے خیبیں کر سے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے ہیں (چنا نچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر بڑھتے ہیں وہ یہ ہے:

معبود ما مبحود ما ایک خدا ایک خدا مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی

تو یہ بھی عطائی اختیارات کے قائل ہیں۔ مرتب) پھر مشرک جج عمرے کے بھی قائل سے قربانی کے قائل سے ، حفامروہ کی سعی کے قائل سے ، عرفات منی کے قائل سے ، بچوں کے ختنے کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدیہ پڑھتے سے گبنگ آلسلھ ہے ، گبنگ لا شیرینگ لک کئے کئے گئے د' اے پروردگارہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک ہیں ہے ہم حاضر ہیں ایک کوئی شریک ہیں ہے ہم حاضر ہیں ایلا شیریٹ گا ہو لک تمبیل کہ وَ مَا مَلَکُ ہاں وہ تیرے شریک ہیں جن کوآپ نے تھوڑے سے اختیارات دیئے ہیں وہ خود ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔' سے مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو مشرک اللہ تعالی کا میکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ سورة الانعام آیت نمبر ۲ سا پارہ ۸ میں ہوہ وہ اپنی زمین کی پیداوار میں سے اور بابول کا بھی حصہ نکا لتے شے اور بابول کا بھی میں نکا لتے شے اور بابول کا بھی

حصدنكا لت تصاور كهتم تت هذا يله بزَعْمِهم وَهذَا لِشُركَاءِ نَا بِياللَّهُ تَعَالَى كاحصه ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ہے کچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی غنی ہے یہ مختاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے پچھ دانے ادھر چلے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب توغنی ہے بیمختاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر نہیں ہے بلکہوہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری وہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چیر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چہنچنے کے لیے۔رب تعالى في الكاجواب ديا فرمايا نَحْنُ أَقُوبُ إِليَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ [ ق ٢١]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے ۔'' اور اللّٰد تعالیٰ کو با دشا ہوں پر بھی قیاس نه کرو۔ان (باوشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے یاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے بي اور اللہ تعالی عليم كل بے عليم بدنات الصدود ہے۔ فرمايا فَلَا تَسْسِربُوا لِللهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَآنُتُمُ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ۲۸]'' پس نہ بیان کروتم مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بےشک التہ تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔''

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ساتویں یارے میں آتا ہے مشرک کہیں ك والله دبنا مَا كُنَّا مُشْرِينَ "اللَّهُ وَمُعْرَبُ عَنْ اللَّهُ كُنَّا مُشْرِينَ " اللَّهُ كُنَّم به جوبهارارب بنبيل تقيم شرك كرنے واليك "الله تعالى فرمائيس ك أنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهم "ويكھو وكيها جهوث بولا بها بني جانول ير وصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [الانعام: ٢٣] " اور كم ہوكئيں ان ہے وہ باتيں جو يہ گھڑتے تھے۔" مشرك اتنے بڑے بے حيا اور حجھوٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله تعالیٰ ان کی زبانوں پرمہرلگا دے گا اور ہاتھ یا وُں بول کر گوا ہیاں دیں گے جیسا کہ سورة يُسِين مِن ٢ الْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهُمْ وَتَشْهَدُ اَدْجُـ لُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ [سوره يُسِين] " آج بم مهرالگادي كان كمونهول ير اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھووہ کماتے نتھے'' کان بولیں گے، ناک بولے گا،آئکھیں بولیں گی، چیڑے بولیں گے۔ جیبا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے عاتب ہو گئے ہیں بلکہ ہم نہیں تھے بکارتے اس سے پہلے کی چیز کو کے دلا ایف الله الْكَفِيرِيْنَ الى طرح به كاتا بالتدتعالى كافرول كو ذيكُمُ كا مشارٌ إلّيه يهال تین چیزیں ہیں۔ایک ہےجس دفت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ڈیٹھٹے یہ بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ال وجه عكم خوشيال مناتے تھے في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ز مین میں ناحق ۔ کفریرخوشی ،شرک برخوشی ، بدعات برخوشی ،اس لیےتمہاری گر دنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کابدلہ ہے وہما

کنتی تفریک کون اوراس وجہ کم گھمنگر کے تھا پنے کفر پر کہ ہاری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئ ان چیز ول پر گھمنڈ کا مزا چکھو ۔ رب تعالی فرما کیس گے اُد خُلُوَ اَ اَبُو اَبَ جَمَنَہُ واللہ ہو جاوئم جہم کے درواز ول میں خلید نین فین ا بمیشہ رہنے والے ہول گے اس میں ۔ اس لیے کہم نے شرک کیا پنیم ہوں کی کا لفت کی اس لیے ہم جہم میں ہمیشہ رہو گے ۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کے دور رب تعالی فرما کمیں گے کہ ان کو یہاں سے نکال کر زمہر رہے طبقے میں واخل کے دور یہ جب میاں خت سردی گئے گئے تو کہیں گے آگ میں گردو۔ یہ جہم کا خت شعنڈ اطبقہ ہے جب یہاں خت سردی گئے گئے تو کہیں گے آگ میں جب کے لیکن تو کہیں گے آگ میں بہت بی چلیں تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے فیان سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

\*\*\*

قاضدِ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ فَامَّا نُرِيَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِلُ هُمُ اَوْنَتُوْفِينَكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبُلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَهُ نِقُصُصُ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنَ يَاثِي بِأَيَةٍ لِكُرْ بِاذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءً آمُرُ اللهِ قَضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ قَضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ قَضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ مُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ قَضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَكُنُهُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُعْمَلُونَ ﴿ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَكُنُهُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُعْمَلُونَ ﴿ وَلِيَنَافُوا عَلَيْهَا مَاجَةً فِي صُلُ وَرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمَلُونَ ﴿

آئ يَّاتِيَ بِايَةٍ يه كه لائكوئي مجزه إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَّر الله تعالى كَمَّم ك ساتھ فَإِذَا جَآءا مُر اللهِ لِي جِس وقت آئے گاتھم الله تعالی کا قَضِور بالْحَقّ فيصله كرد باجائے گاحق كے ساتھ وَخَسرَ هُنَالِكَ اورنقصان الله عيل كاس مقام ير المُبْطِلُونَ باطل يرجلني والله الله الله الله تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَکے مُالاً نُعَامَ جس نے بنائے تمہارے کیے مولی ی یَزکبُوامِنْهَا تاکیم سوار بوان میں سے بعض پر وَمِنْهَاتَا کُلُونَ اوربعض ان مین سے کھاتے ہو وَلَکُمْ فِیْهَامَنَافِعُ اورتہارے لیے ان میں كَيْ فَاكْدَ عِينَ وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكم يَهْجُوان كوريعاس ضرورت تک فی صدور گف جوتمهار دلول میں ہے وَعَلَیْهَا اوران جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْدِ اور كشتيوں پر تَحْمَلُونَ تُم سوار كيے جاتے مو وَيُدِينَكُمُ اللَّهِ اوردكا تائم تهمين الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ اللَّهِ اللهِ مُنْكِرُ وْنَ لِيسِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَى كُون مِي نشانى كاتم انكار كروكيـ مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکرآنخضرت مُلُولِی پردوطرح ہے مملکرتے تھے۔ایک تو آپ مُلُولِی کُر ملہ یہ کرآپ میل کے منہ پر کہتے ذات پراورایک آپ مُلُولی کے مشن پر۔آپ مُلُولی پر مملہ یہ کرآپ میل کے منہ پر کہتے سلجو کی آپ '' جادوگر ہے براجھوٹا ہے۔''معاذ اللہ تعالیٰ۔ بھی کہتے دیوانہ ہے اور طعنے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بنا پھر تا ہے نہ مال ہے نہ کوشی ہے نہ فوج ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ساری با تیں دل آزاری کی ہیں۔ معاف رکھنا! ہم تم کیا ہیں مگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ تم

جموئے ہود یوانے ہوتو غصہ آتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تو بڑا جمونا ہے تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ دوسر احملہ آپ یُٹلی کُمشن اور پر وگرام پر کرتے تھا در کہتے تھے کہ آجے گل اللّٰ لِلّٰهَ وَالْحِدُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

تلقين صبر:

اللہ تعالیٰ نے آپ ما اللہ تعالیٰ کے آپ ما کہ کہ میا فاضیر اے بی کریم ما کی کی کہ کا اللہ تعالیٰ کا کی فضول باتوں اور ایذ ارسانیوں پر صبر کریں اِنَ وَعُدَاللّٰهِ حَقَیٰ ہِ شَکْ اللّٰہ تعالیٰ کا وَعدہ حَق ہے قیامت ضرور آئے گی اِنَّ السّاعَة لَا تِیَةٌ لَا دَیْبُ فِیْهَا '' ہے شک وعدہ حَق ہے تیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔' ضرور آئے گی ان کے انکار پر آپ صبر سے کام لیں فَا مَّانُہ یَنگُ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُ هُمْ اللّٰهِ مِن کُور مِن اللّٰ مِن کُور مِن کُلُور کُلُور کے میں ان کو ڈراتے ہیں کہ نافر مانی پر عذا ب آئے گا اَوْ تَنُو قَیْدَ اَن یَا ہُور کُلُوں کے وہ عذا ب نہ آئے تو یہ جَ تو نہیں کے ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذا ب نہ آئے تو یہ جَ تو نہیں کے ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذا ب نہ آئے تو یہ جَ تو تو ہوں کے اُن او تمارے کے وہ کی یہ کے در مایا گیاں تی ہے۔ عذا ب سے جَ نہیں سکتے چھٹکارا کوئی نہیں ہے سز اضرور یا کیں گے۔ قرمایا یاس بی ہے۔ عذا ب سے جَ نہیں سکتے چھٹکارا کوئی نہیں ہے سز اضرور یا کیں گے۔ قرمایا

وَلَقَدَارُ سَلْنَارُ سُلًا اورالبت تحقيق بصِحِهم نے رسول مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے بین فَبُلِکَ کالفظ آتا ہے آپ سے بہلے مین ، بَعْدِ نَ كالفظ بيس آتا۔ اگر آپ مَالْفِظَا كے بعد كسى رسول نے آنا موتا تو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ الی الی سے پہلے بھی رسول بھیجے اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورےقر آن یاک میں بعد کالفظ کہیں بھی ذکرنہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنامبیں تھا۔قرآن پاک میں پیغمبروں کی گنتی اور تعداد مٰدکورہیں ہے کہ کتنے پیغمبرتشریف لائے ہیں؟ صرف بچیس پیغمبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے کہ سارے پیٹمبروں کے نام اور نسب نامے یاد کروبس مارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہم تمام پیٹمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پیغیبر تھے۔ پہلے پیغیبرا دم عالیہ ہیں اور آخری پیغیبر حضرت محمد رسول الله ماليكي بير - اس طرح قرآن ياك مين صرف جهفرشتون كانام آيا ہے - تمام فرشتوں كے سردار حضرت جرائيل ماليا، بيل - جمار ايمان كے ليے اتى بات كافى ہے كماللد تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ جارکتابول کانام ہمیں معلوم ہے باقی صحفوں کے نام ہم نہیں جانتے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں آمَنْتُ باللهِ وَمَليْكَتِهِ وَكُتُبهِ وَدُسُلِهِ "ميراالله تعالى ير،اس كفرشتول يراوراس كي کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ "گنتی کی ہمیں ضرورت ہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کام کلف بنایا ہے۔

نفی علم کلی:

اى كمتعلق الله تعالى فرماتے يى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُ سُلَّا هِنْ قَبْلِكَ اور البت

تحقیق بھیج ہم نے رسول آ ب سے پہلے مِنْهُ مُ مَّنْ قَصَصْنَاعَلَیْكَ بِعض ان مِی سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُ مُ مَّنْ لَمُ مَقْصُصْ عَلَیْکَ اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔اس آ یت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء ورسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے۔ بعض کا ملم اللہ تعالی نے عطابی نہیں کیا۔ تو یہ و جابل تنم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ملم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ جابل تنم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ملم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ کہ جب اللہ تعالی نے آخضرت مَنْ اللہ تعالی کے حالات کا علم عطابی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطابہ کا بی کہاں سے عطابہ گا؟

متدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ روائن فرماتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی سے یا نہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین دونوں کا نام قر آن کریم میں ندکور ہے مگر آنخضرت سے یا نہیں۔ دیکھو تبع اور ذوالقر نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یا نہیں۔ لہذائی عقیدہ کہ آنخضرت میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی سے یا نہیں۔ لہذائی عقیدہ کہ آنخضرت میں مجھے معلوم نہیں مال تھا قر آن کریم کی نص کے بالکل خلاف ہے اور کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

# نفی مختار کل :

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَاکَانَ دِرَسُوْلِا اَنْ یَالِیَةِ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ اِلّا بِاذْنِ اللهِ مَاللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ یعن رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سول یا نبی کے اختیار میں نہیں نے طرح طرح کے معجزے مائلے کہی کہتے چشمے جاری کر سکے ۔ مکہ مرمہ میں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مائلے کہی کہتے چشمے جاری کر

و ہے بھی کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے جا ہمیں ،بھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جبیبا کہ آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ عَيْدِين \_اس كِجوابِ مِن آبِ مَا لَيْنَا لَهُ فَرِمايا هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا" نہیں ہوں میں مگرایک بشررسول۔''مطلب بیہے کہ مجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی حیا ہتا ہے وہ کوئی نشانی معجز ہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجز ہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پرخلا ہر ہوتی ہے۔ معجز ہے میں نبی کو خل نہیں اور کرامت میں ولی کو وخل نہیں ہے۔ ای اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرسکے۔فرمایا فیاذَاجَاءَا مُدُ الله پسجر وقت عَلَم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی بِالْحَقّ فیصلہ کردیا جائے گاحق کے ساتھ۔ اور ہر ايك كاكياس كسامنة جائ كااور تتجه يد فك كالخصر هَنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور نقصان اٹھا کیں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ باطل پر ستوں کونقصان اٹھا ناپڑے گاا ور کفرشرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقا کدر کھنے والوں کو ناکا می کا منہ دیکھنا پڑے گا اور بمیشہ کے لیے جہم میں جلنا پڑے گا۔

## توحير بارى تعالى:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَللہ الَّذِی جَعَلَ لُکھُ الْاَنْعَامَ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویثی اور اونٹ، گائے ، بھینس، بھیڑ، بمری، ان کواللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیداکیا ہے لِتَرْکے بُوْامِنْهَا تاکہ تم سوار ہوان میں سے بعض پر اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خجر ہے، گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں یہی جانورسواری بعض پر اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خجر ہے، گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں یہی جانورسواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی بڑی اونٹ فرک، ٹریلر، بحری جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچے ہیں۔ گر پہلے زیاد ہاتھا۔ اے صحرائی ہی ایک ایسا جانور تھا جو سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔ اے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانور بھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ ہَا تَا ہُونَ اور بعض ان میں ہے کھاتے ہو۔ بیطال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو اور قربائی کے لیے بھی یہی آٹھ تھم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ، گائے، بھینس، بھیڑ، اور قربائی کے لیے بھی یہی آٹھ تھم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ، گائے، بھینس، بھیڑ، کری۔ فرمایا وَرَسُحُ وَیُنَّهُ اَمْنَافِعُ اور تمہارے لیے ان ہیں کئی فائدے ہیں۔ سواری کی کرے فرمایا وَرَسُحُ وَیْنَهُ اَمْنَافِعُ اور تمہارے لیے ان ہیں کئی فائدے ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کے بالوں سے گرم کیٹر سے بنائے جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکھیں تیار کی جاتے ہیں۔ ان کی ہڈیاں کھاد میں استعال ہوتی ہیں۔ غرض بید کہان سے بہت سے کی جاتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں کھاد میں استعال ہوتی ہیں۔ غرض بید کہ ان سے بہت سے فائدے عاصل کیے جاتے ہیں۔

تعالیٰ کی کون می نشانی کاتم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے دروازے پر جا کر بجدے کرتا ہے اور نذرونیاز پیش کرتا ہے چڑھاوے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

## أفكم يسيدو

اَفَكُو يَسِيرُوْا كَيَا لِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الللْلِلْ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ ال

الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا اُفَکَم یَسِین کِیل وَافِی الْاَرْضِ کیا ہیں یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں فَیَنْظُر وُافِی الْاَرْضِ کیا جَسِی فَیَنْظُر وُاکینَفَ کانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ پی دیکھتے کیا انجام ہوا، کیا حشر ہواان لوگوں کا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت :

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ وہ خفنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں یمن کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۳۰ میں ہے دِحْلَةُ الشِّمَاءِ وَالصَّيْفِ "" گرمی اور سردی کے موسم میں۔" نتاہ شدہ قو میں ان کے راستے میں تھیں ۔ان کی تاہی کے نشانات نظر آتے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح مالیے م کی قوم شمودرا نے میں تھی اور ہود عالیے کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب مالیے اور لوط عالیے کی قوم اور دیگر توموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غروہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح ملاہے کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ ہر کپڑوں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزر جاؤکہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی پینے سے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے ہیں مشکیزوں کا پانی ضائع کر دو اور بی آٹا خودنہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

توفر مایا کیابیلوگ چلے پھر نے ہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے گائو آا کُٹرَ مِنْهُمْ وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچار ہانے پانچ بانچ نسلیس دیکھ کرمرتے تھے واکشڈ گوڈ اُ اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ ہونی قوت کا بیحال تھا کہ عاد قوم کا بینعرہ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ اَشَدُّ مِنَا قُودًا بِنِی تعداد میں بیدا کیا دو میں بیدا کیا ہے وہ می اللہ تعالی نے فر مایا اوظالمو! جس نے تہمیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے ہاس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم کی نشو و نما اور حیوانات کی بقاکا ذریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیرانیان اور حیوان کا

گز ارانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے توح مالیے کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوا نسانی ،حیوانی بقا کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَا أَمَارَا فِي الأرْضِ اورزمين مين نشانات جمور نے ميں بھی ۔ جونشانات، يادگارين ان قوموں نے جیموڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں ، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھلنے اور ناچنے كا، بيمہمان خاند۔ چٹا نيں تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلزلے سے گر جا تیں ہیں پنہیں گریں گے۔وہ بھی تیاہ ہوئے۔یادگاریں اور مکان موجود ہیں مگر کس کام کے۔ آج مکان میں مکین کوئی نہیں۔ فرمایا فَهَا آغُمٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ البَّكِيمِهُوْ نَ لَيْ نَهُ لَقَايت كَى ان كُونه بِحِايا ان كواس چيز نے جووہ كماتے تھے۔نەتعداد کی کثرت بیچاسکی نەطاقت بیچاسکی۔ یہ چٹانیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوزلز لے اور چیخ سے تباہ کیا۔کوئی شےان کے كام نه آئى \_كوئى چيزان كوالله كى كرفت سے نه بچاسكى فَلَمَّا حَاءَتُهُمْ وُسُلَهُمْ بِالْمَيِّنْتِ پس جب بہنچ ان کے یاس ان کے رسول واضح ولائل لے کر پیغمبروں نے ولائل پیش كي مجزات وكهائ فرحوابِمَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وه كافر فوش موعَ ال چيز پرجو ان کے پاس تھی علم سے۔ کہنے لگے ہمیں پیغیبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہمارے یاس مادی ترتی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقر اط كافخر:

تفسیروں میں آتا ہے کہ سقراط جو یونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیمویٰ مالیا ہے زمانے میں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں مویٰ بن عمران علیہ الصلوٰ ق

والسلام، بردی اچھی اورمعقول باتیں بتلاتے ہیں۔ان کی باتیں بردی وزنی ہوتی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔تو سقراط نے بڑے نخریدانداز میں کہا کہ ہم ہے زیادہ علم کس کے پاس ہے میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہتھا جو بذر بعہ وحی حاصل ہوتا ہے۔تو اس کوخودسا خنۃ علم پر تھمنڈ تھا۔اور قارون کے متعلق تم پڑھ کے ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر اؤمت اللہ تعالی اتر انے والوں کو پسندنہیں کرتا وَابْتَ مِرْ فِيلْمَا اللَّكَ اللَّهُ الدَّادَ الْأَخِرَةُ " اور تلاش كراس مين جورب ني تجفيدي بآخرت كالمحر اورنه بحول اپنا حصد ونيات " و أخسِن كما أخسَن الله إليك [القصص: 22] " اور احسان کرجس طرح الله تعالی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے قال اس نے کہا اِنَّمَا اُوْتِیْتُهُ عَلی عِلْم بِشک دی گئی ہے مجھے دولت علم کی بنا پر۔'میں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔تو اس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فر ما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ اینے علم براتراني لك وكاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اورَ هَير ليا ان كواس چيز في جس كم اتعدوه معنها كرتے تھے كہتے تھے فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ البطب قِيْنَ [الاعراف: ٤٠] '' پس لا وُبهارے پاس وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم ہے۔'' جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کااستہزاء کیااںتد تعالیٰ نے ان پر وہی مسلط کیے ۔کسی بر رب تعالیٰ نے سیلاب مسلط کیا ،کسی پر ہوا مسلط کی ،کسی پر زلزلہ کیا،کسی پر طاعون مسلط کیا ،کسی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہان پر اللہ

تعالی نے طاعون کی بیاری مسلط کی صبح سے لے کردو پہرتک سر ہزار مر گئے۔ تین چار مہینے ان پریہ عذاب مسلط رہا گروہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ جولوگ عبرت عاصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے ستحق نہیں ہیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ الْعَبْدُ مُنْ وَعِظَ لِغَیْدِ ہِ '' نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کی کرعبرت حاصل کرے سبق حاصل کرے سبق حاصل کرے۔''ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:

طفرات آدمی نہ جانے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جے عیش میں یاد خدا نہ رہی جے طیش میں خوف خدا نہ رہا آدمی کوعیش میں خدانہیں بھولنا جا ہے اور نہ طیش میں ۔

حالت نزع میں ایمان معتربیں:

تو فرمایا گیرلیا ان کواس چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے فکشاراً وابائسنا پس جب دیکھا انہوں نے ہماری پاڑکو قائوًا کہنے گئے امتنا باللہ و خدہ ہم ایمان لاے اللہ تعالی پرجواکیلا ہے و گفر ڈنا بِما گنا بہ مشویین اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹر یک گھراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ چکے ہو جو بیں اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹر یک گھراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ چکے ہو جو برے زورو شور کے ساتھ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں ہونے آت کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔سورۃ النازعات پارہ ۴۰ میں ہونے آت کہ الاعلیٰ اور یہ بھی کہتا تھا ما عیلے ہوئٹ ایک تم قین إلله غیری [سورۃ النازی میں جانا تمہارے لیے کوئی اللہ اپنے سوا۔" بحرم قلزم کے ایک ہی خوط نے وماغ درست کردیا اور کہنے لگا امّنت آت لا اللہ قالا الّذی امّنت به بنّو السّد این لا اللہ کا امّنت به بنّو السّد این کو اللہ کو اللہ کا اللہ کے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگروہ کی جس پر بنی اسرائیل ایمان لا کے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگروہ کی جس پر بنی اسرائیل ایمان لا کے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگروہ کی جس پر بنی اسرائیل ایمان لا کے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے میں بھی فرمان برداروں میں بھی فرمان برداروں میں جس بھی فرمان برداروں میں جس بھور مگروہ کی جس بھی اور میں جس بھی فرمان برداروں میں جس بھی میں جس بھی کی خور میں جس بھی میں جس بھی بھی بھی ہور کی جس بھی میں جس بھی دور میں جس بھی میں جس بھی میں بھی بھی ہور کی جس بھی بھی بھی بھی ہور کی جس بھی بھی ہور کی جس بھی بھی ہور کی جس بھی ہور کی بھی بھی ہور کی بھی بھی ہور کی بھی ہور کی بھی ہور کی بھی ہور کی بھی ہور کی

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آيا اللن و قد عصيت وكُنت مِن المُفْسِدِين "اب يه كمت مواور حقيق تم نافر مانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔ 'برداغنڈ اتھا۔ ہر مجرم نے مرنے سے يهله اينے جرم کا اقرار کيا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے ليکن نزع کی حالت کا ايمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہے روح نکلنے کا وقت \_ یعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے کیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی جُوْفرشته كُبْنَابِ يَانَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَه آخُر جَى إلى دَضُوَانِ اللهِ "اللهِ "اكبره روح فكل آرب آب يرراضي ب- 'اگريراآدي بوقفرشته كهنا به يايتها النفس الْخَبِيْتُه أَخْرِجَى إلى سَخْطِ اللهِ وَغَضَبه "الصفييثروح نكل آتجه يرالله تعالى ناراض ہے۔'' وہ جان نفس سے نکلنے پرآ مادہ نہیں ہوتی ۔تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں۔ جیسے لوہ کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منداور يشت برمارت بهي يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ [سورة الانفال]" فرشة ان کے چبرے یر مارتے ہیں اور ان کی پشتول پر مارتے ہیں۔ ' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا افکار کرتے ہیں جن کوہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھ یک یہ فکھ انہمائھ میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے کھا انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو ۔عذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں ۔جب نزع کی حالت شروع ہوجائے تواس کے بعد تو بہول نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح کے بعد تو بہول نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح

سارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگا ہی دن دابۃ الارض بھی زمین سے
کرے گا اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا ہی دن دابۃ الارض بھی زمین سے
نکلے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا در دازہ بند ہوجائے گا۔
اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ تو بہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں
گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدر وایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک
جہان باقی رہے گا بھر فنا ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں سُنگت اللهِ سالله تعالی کادستور ہے التی قَدْ خَلَتُ فِی عِبَادِه جوگزر چکا ہے اس کے بندول میں کہ عذاب آجانے کے بعد ایمان ، توبداور اعتراف مفیر نہیں ہوتا وَخَسِرَ هُنَالِلتَ الْکَافِرُ وْنَ اور نقصان اٹھا یا اس جگہ کفر کرنے والوں نے۔ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسار سے میں پڑگئے۔اللہ تعالی ایمان والوں کو خسار سے میں پڑگئے۔اللہ تعالی ایمان والوں کو خسار سے محفوظ فرمائے۔

آج بروزانوار که ذی اُلحجه ۱۳۳۳ ه بمطابق ۱۳۰۳ کوبر ۱۳۰۳ م ستر به سی جلد کمل به وئی ۔ والحد می ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ

مهتم: مدرسهر بيحان المدارس، جناح رودُ، گوجرانو الا \_

\*....\*

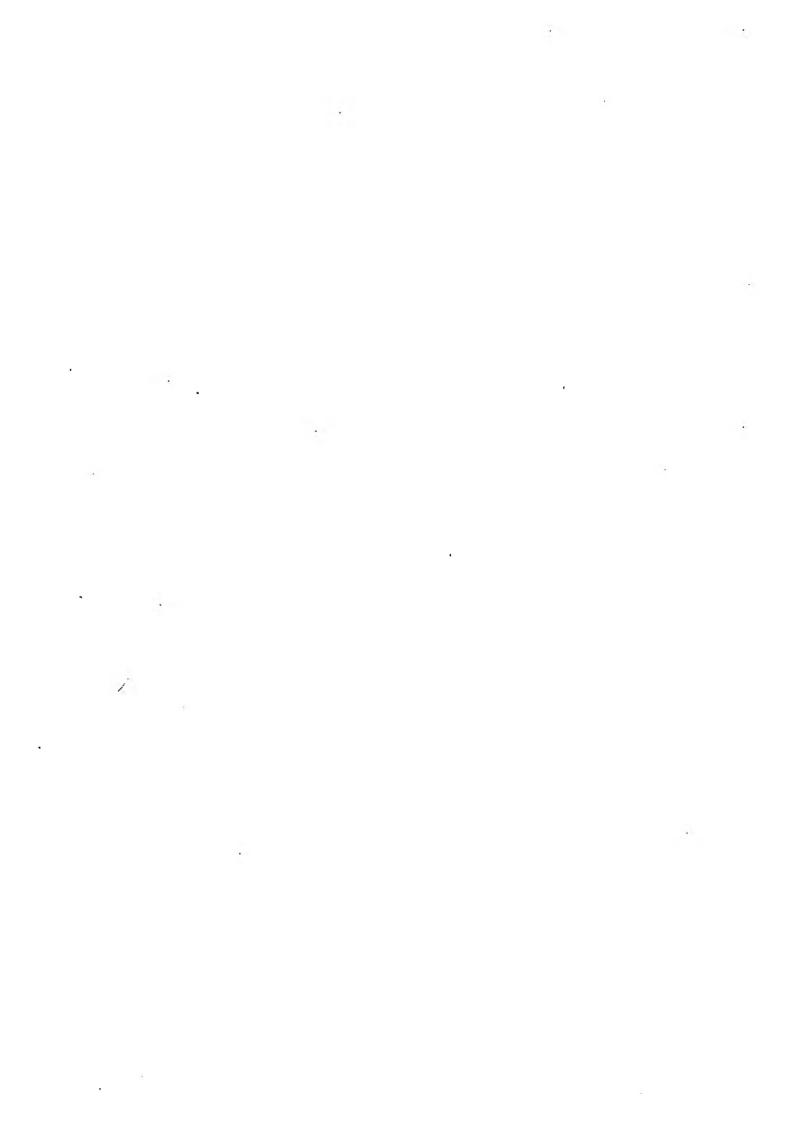